



ای نک کاڈائریکٹ اور رژبوم ایبل لنگ وُاوَ مُلُودُ نَك سے بہلے ای نبک كا برنٹ پر او او ہر بوسٹ کے سماتھ ہے۔ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور انتھے پرنٹ کے الله مشبور معنف ن کی گتب کی مکمل ریخ ایک سیکشن ویب سائٹ کی آسان براؤسٹک سائت ير كوني تبعي لنك ويثر تنبيس We Are Anti Waiting WebSite

∜ ہائی کو اکثی بی ڈی ایف فائلز ی سہوات ﴿> مامانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ابلوڈ نگ ميريم كوالني ابرين كوالني اكميريينه كوالني پر ان سیریزاز مظیر کلیم اور ابن مشفی کی مکمل ریخ ایڈ نری لنکس، لنکس کو میسے کمانے کے لئے شر تک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائث جہاں بر كماب ثور نت سے بھى ذاؤ مكوذكى جاسكتى ہے ا ڈاؤ نگوؤنگ کے بعد اوسٹ پر تبھر وضر ور کری 🗬 ڈاؤ کلوڈ نگ کے لئے تہیں اور جانے کی ضر درت نہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب ايے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیکر منغارف کرائیں



Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety





خوشی با نثنا شروع کرد ، پھرد کیھو تنہ جیس کنٹی خوشی ملنی ہے۔

ت لي لي مسوداند بركائي

بمدرد نونہال اگست ۲۰۱۵، کا شارہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اگست کی ۱۳ تاریخ کوہمیں وہ نعت ملی ، جے آزادی کہتے ہیں۔ آزادی ، زندگی کا دوسرانا م ہے۔غلای کی زندگی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے۔سوسال سے زیادہ ہم نے غلامی کی زندگی گزاری۔اس عرصے میں ہم بہت سی تعمقوں سے محردم رہے ،لیکن آخر ہمارے رہنماؤں نے اپنے علم اور عزم سے جدو جہد کر کے ، قربانیاں دے کر ، تکلیفیں اُٹھا کر ہمیں جگایا اور آزادی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کیا اور آخر کارہمیں غلامی سے

ہم الگت ١٩٣٤ء ہے آزادیں۔ مارے لیے تمام رائے کیلے ہوئے ہیں۔ہم ان راستوں پر ہلے، آ گے بر ھے،لیکن بھی بھی بھٹک بھی گئے، نقصان اُ ٹھایا ، کیکن اللہ تعالیٰ کی مہر ہانی ہے ہمیں جلد سیدھا راستہ مل گیا۔ خدا کرے ہم اسی راستے پر چکتے رہیں۔

جون ۲۰۱۵ء کا شارہ خاص نمبرتھا۔نونہالوں نے بہت پیند کیا۔خوب پڑھا۔ ہارے دل کواظمینان ہوا۔ان نونہالوں کو ہی اینے ہمدر دنونہال کو جلانا ہے ، برُ ھانا ہے اور ان شاء اللہ بڑھا كيں گے۔ مجھے بھی يا در كھنا۔

(۱) ماه نامه بمدردنونهال المساه ماه السيدي السيدي



ہم آزاد ہیں۔ ہماری نی سل نے ، نونہالوں نے آزادی کے سائے میں آ کھ کھونی ہے۔ انھوں نے غلای کا زیانہ بیس دیکھا۔ بیان کی خوش سمتی ہے۔ آ زادی کی نعتیں ان کوشروع ہی ے میسر ہیں۔اس کے لیے ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا جا ہے اور آزادی کی برکتوں سے خوب فائدہ اُٹھانا جا ہے۔ آزادی کی برکتیں کیا ہیں؟ آزاد انسانوں کواپنی زندگی بنانے کا خودا ختیار ہوتا ہے۔ان پر کسی کا تھم نہیں چلنا۔ وہ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ اینے ملک کوجیسا ، عابیں بنا کتے ہیں۔ وہ اپنی قوم کی ترقی کے لیے بہترین رائے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے بھائیوں کی بھلائی اور خدمت کے لیے کام کرنے میں آزاد ہوتے ہیں۔ان پر کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے۔صرف ایک پابندی ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے کی آ زادی نہ چینیں ۔ دوسروں کوہمی جینے ، کام کرنے اور آ گے بڑھنے کا موقع دیں۔اگر ہم بیسب کررہے ہیں تو گویا آزادی کی برکوں ہے قیض اُٹھارہے ہیں۔اگر ہم پہنیں کررہے ہیں تو ہم آ زاوی کاحق اوانہیں کررہے میں اور ہم سیح معنوں میں آزاد نہیں ہیں۔

يوم آزادي كے موقع پرہميں سه باتيں سوچني عامييں اور اپنا جائز ه لينا عاميا ور اگركوئي کی ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے۔ پھر ہمیں ان بزرگوں اور محسنوں کو بھی یا د کرنا چاہیے ، جن کی کوششوں اور قربانیوں ہے ہمیں آ زادی ملی یا آ زادی ما کلنے کے جرم میں جن کی جائیں قربان ہو گئیں، جن کے عزیز شہید ہوئے ، جن کی ساری عمر کی کمائی اور گھریار چھن گئے ۔ان کو یا دکر کے اور ان کا ساجذ بہ پیدا کر کے ہم امن ،آرام اور خوش حالی کی منزل پر بینے سکتے ہیں ۔

( مدر دنونهال اگست ۱۹۹۰ء سے لیا گیا)

ا) مادنامه برردنونهال المست ۱۵ است ۱۵ است ۱۵ است ۱۵ است ۱۵ ا

سونے سے تھے کے 5 بل زندگی آ موزیا تیں

روي خالات

1.1%

یں نے کز دا کسیا مجمی کھایا الیکن متابی ہے زیاد و کروی کوئی شے نہیں ہے۔

مرسل : عبدالياردوي الساري الا بور

سرسيداحدفال

دل کو بلاک کرنے والی تیار یوں میں سے ایک

یاری خوشامد ہے۔

مرسل: عبدالرافع ،ليافت آباد

الفاظ كوسمولي نه مجمور أيك حجونا سالفظ "زېردست کمونس" نابت بوسکتا ہے۔

مرسله: عا تنته مُم فالدقريثي بحمر

مها بينارت

جوسی کماب سے اس کا مقعد شہ تھے ، و وسرف

مرسله: كول فاطمه الله بخش الياري اكراچي

حضور اكرم صلى الذيباييه وسلم آ ہیں میں سلام کو عام کر و محبت بر سے گی۔

مرسله: سيدواريبه بتول الياري ناؤن

حشرت عثان عني

تکوار کا زخم جسم پر لگتا ہے اور زبان کا دل پر۔

مرسل: عرشيدنويد، كراچى

تحكيم لقمان

محنت بذكريا انسان كومختاج بناديتا ہے۔

مرسله: محمطلخ امخل ومري

مَنْ فريدالدين للخ شكر"

غصدا نسان کی طاقت نہیں ،کم زور کی ہے۔ مرسل : محمد تحکیب مسرت ، بهاول پور

حا فظ شیرازی

ز ماند كتابول سے زياد واحيامعلم بے۔

مرسله: قمرناز د بلوی ، کراچی ت سعدي ا

ناابل کی تربیت کرنا گنبد براخروٹ رکنے کے

برابرے ۔ مرسلہ: نامر، لینل آباد

(۱) ماه ناميه بمدر دنونهال 🚤

سارے نبیوں کی آنکھوں کا نارا نبی سب نے مانا المین اور صادق أتحیس سب سے اولی و اعلا مارا بی بخشوا کیں کے محشر میں سب کو وہی بے نہاروں کے بھی ہیں سہارا نی أس كى تقدير عمر بدل جاتى ہے جس نے مشکل میں تم کو بکارا نبی ب رہے ہیں گناہوں کے وریا میں سب کا کنارا نبی عاصيال یوں تو دنیا میں آئے پیمبر بہت سارے نبیول کا جاند اور تارا نبی جو ہر سمجھنے کی بس یہی وہ ہے افضل نبی ، وہ ہے بیارا نبی

(()) ما و تا مه بمدر دنونهال المسلم المست المست

WWW.PAKSOCHETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

اس کا ہو جھ أُختانے والا ب \_

合合合

اگست ۱۵+۲ سیسوی

ہم سر اونچاکر کے چل سیں۔

آزاد پاکتان کا مطلب ہے اپنے بھائیوں ہے محبت، بھائی کا خیال رکھتا ہے۔

ہم ایک دوسرے کے کام آتا ہے اور آپس میں بیار ہے رہتا ہے۔

آزاد پاکتان کا مطلب ہے فرض شناس ۔ آزاد قوم کا ہر فرد اپنا فرض بڑی نے داری اورخو بی سے اداکرتا ہے اور اپنا کام خوشی خوشی کرتا ہے۔ جو کام اس کے ہیر دی کیا جائے یا وہ خود اپنے ذمے لے اسے پوری توجہ ہے، پوری دل چھی سے پورا کرتا ہے۔ فرض اداکر کے اسے خوشی ہوتی ہے۔ وہ اپنا فرض کسی کے ڈرکی وجہ سے پورا نہیں کرتا ، بلکہ وہ اپنا کام اس لیے کرتا ہے کہ اس سے خود اس کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا ، اس کے بھائیوں کو بھی فائدہ ہوگا۔

آزاد پاکتان کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی پاکتانی کسی کاحق نہیں مارتا۔سب
) ماہ نامہ ہمدردنونہال علی اس میں است اگست اگست اگست میں ال

آزاد یا کشان سعوداحمرکاتی

ایک محت وطن نونهال کی سوج ، ایک نونهال کی آرز و میرایا کتان دنیا کاسب سے بیارا،سب سے خوب مورت،سب سے نظیم ملک ہے۔ میرایا کتان دنیا کاسب سے بیارا،سب سے خوب مورت،سب سے نظیم ملک ہے۔

جی ہاں ، یہی پاکستان ہے ، لیکن میضرور ہے کہ ابھی میں ایسانہیں لگتا ، کیلی دنیا بہت جلد دیکھے گی کہ ہمارا پاکستان ایسا ہی ہوگا جیسے میں نے کہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے

پاکستان ای لیے بنایا ہے کہ ہم آزادی ہے رہ عیس ، آزاد پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ آزاد پاکستان کا مطلب میہ ہے کہ ہم کسی غیرقوم کے غلام نہ ہوں۔ ابنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں ، کوئی ہمیں آپنے راستے پر چلنے پر مجبور نہ کر ہے۔ کوئی ہم سے میے

> نه کهرینکه کهتم میه کام کرواور میه کام نه کرو -سور در ای دار سام طا

آزاد پاکتان کا مطلب ہے ہے کہ ہم کسی کے احسان مندنہ ہوں۔ آزاد پاکتان کا مطلب میہ ہے کہ ہم جے اچھا سمجھیں اُسے اچھا کہیں۔کوئی ہمیں مجبور نہ کر ہے کہ ہم اس کی بات مانیں۔

آزاد پاکتان کا مطلب ہے کہ ہم کسی کی امداد کے جات ہے ہم سادہ نہ بھیلا کیں۔ ہم ابنی مرضی کی زندگی گزاریں، لیکن اس کے لیے کسی کی مدونہ مانگلیں۔ ہم سادہ زندگی گزاریں، معمولی گھروں میں رہیں اوراسی پرمطمئن رہیں، بلکہ اس پر فخر زندگی گزاریں۔ ہم معمولی گھروں میں رہیں اوراسی پرمطمئن رہیں، بلکہ اس پر فخر کے ہیں اور ہم نے بیساوہ زندگی اپنی خوشی سے اختیار کی ہے۔

() ماه نامه بمدر دنونهال مل الست ۱۵ اگست ۱۵ اگست ۱۵ الست ۱۵ الست

کے حقوق خوشی سے اواکر تاہے۔ ہرایک کاختی اواکر ناا پنافرض سجھتا ہے۔

آزاد پاکتان کا مطلب ہے کہ پاکتان کی ہر چیز خوب صورت ہو، پاکیزہ ہو،
صاف سخری ہو۔ آزاد ملک کا کوئی شہری گندگی کو پیند نہیں کرتا۔ نہ وہ خودگندہ رہتا ہے،
ما فی سخری ہو۔ آزاد ملک کا کوئی شہری گندگی کو پیند نہیں کرتا۔ نہ وہ خودگندہ رہتا ہے،
نہ گندگی پھیلا تا ہے۔ وہ گندگی سے بہتے میں اپنے بھا کیوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ اپنے ملک
اور شہر کو اور اپنے محلے کو اپنا گھر سجھتا ہے۔ وہ اپنے گھر کوصاف رکھنے کے لیے کوئی چیز
با ہر نہیں پھیلتا۔ گھر دھوکر گلی میں پانی نہیں بہاتا۔ آزاد پاکتانی کوئی چیز ہے جگہ نہیں رکھتا،
کوئی کوڑا سڑک پر نہیں ڈالتا۔

آزاد پاکتان کا کوئی شہری مڑکوں پر نہ خود کھڑا ہوتا ہے ، نہ اپنی سائنگل ،
موٹر سائنگل یا کارسڑک پراس طرح کھڑی کرتا ہے کہ چلنے والوں کو تکلیف ہو۔ نہ وہ سڑک
پرکوئی خیمہ ( ٹمینٹ ) لگا تا ہے ، جس کی وجہ سے سڑک پر بانس گاڑنا پڑتے ہیں اور سڑک پر
گڑھے یڑجاتے ہیں۔

آزاد پاکتانی اپ باغوں اور پارکوں کی حفاظت اپ گھر کی طرح کرتا ہے۔ وہاں گندگی نہیں پھیلا تا۔ وہ باغ کا کوئی پھول نہیں توڑتا، ندوہاں بکری یا کی جانور کو لےجاتا ہے۔

آزاد پاکتانی درختوں کو خراب نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ درخت ہماری صحت کے لیے مفید ہیں، ان سے ہوا صاف ہوتی ہے، اوسیجن ملتی ہے، جلتی دھوپ میں سامیہ ہوتا ہے، درختوں کی حفاظت کرتا ہے اور ہے، درختوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کوانیانوں کی طرح عزیز رکھتا ہے۔

آزاد پاکتان میں لیڈر بہت مخلص، ہمدرداور دیانت دار ہوتے ہیں۔ وہ قوم کی

(ا) ماہ نامہ ہمدردنونہال است ۱۵ (اکست ۱۵ میسوی (ا

بھلائی کے لیے اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ نئی نئی اسلیمیں بنا تے ہیں۔ خود قربانی دے کر پاکستان کے عوام کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اپنے عزیزوں اور دوستوں کو دولت نہیں با نئے ، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے کام کریں جس سے سب کو فائدہ ہو۔ وہ قوم کی دولت کو اپنی ذاتی دولت نہیں بچھے اور اسے ملک سے با ہر نہیں لیے جاتے ، بلکہ اسے ملک اور قوم کی بھلائی اور ترقی کے لیے صرف کرتے ہیں۔ وہ عوام کو بھی فرض شناسی، سادگی ، ایمان داری ، کفایت شعاری ، محنت کا سبق دیے ہیں اور یہ سبق فرض شناسی، سادگی ، ایمان داری ، کفایت شعاری ، محنت کا سبق دیے ہیں اور یہ سبق صرف زبان سے نہیں دیے ، بلکہ فود اس پڑمل کر کے مملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔

رے ہیں۔ اور پاکستان کے عوام بھی انتخابات کے وقت اجھے اجھے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ شریف اور قابل لیڈروں کومنتخب کرتے ہیں۔

آزاد پاکتان کا ہرشہری قانون کی پابندی کرتا ہے۔ قانون کے مطابق چلنے میں ہرشہری ایک دوسرے کی اور حکومتی کارکنوں اور انسروں کی مدد کرتا ہے۔ وہ سرکاری افسروں کورشوت نہیں دیتا۔ وہ نہ خود غلط کام کرتا ہے اور نہ دوسروں کوکرنے دیتا ہے۔ آزاد پاکتان کا ہرشہری پُر امن ہوتا ہے اور امن کی قدر کرتا ہے۔ وہ کسی کے بہکائے میں آکر قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا ، کیوں کہ اس کو پاکستان سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے ، اپنے آپ سے بھی زیادہ بیارا۔

دیکھو میں گنتی دور چلا گیا اور بڑی بڑی با تمیں کر گیا ، کیکن میری آرزو ہے کہ میرا
پاکستان اور میرے پاکستانی بھائی ایسے ہی ہوں ۔ ہم نونہال بڑے ہوکر پاکستان کو ایسا ہی
پیارا، خوب صورت اور عظیم پاکستان بنائیں گے ۔ ان شاء اللہ۔

کرؤارش کا تین چوتھائی حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس میں متم کے نباتات، میں اس کر ڈارش کا تین چوتھائی حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس میں مائٹیکروسکوپ سے نظر آنے والے حیدانات اور بھادات پائے جاتے ہیں۔ ان میں مائٹیکروسکوپ سے نظر آنے والے

جیئر یا ہے لے کر بڑی بڑی تخصایاں اور دوسری آئی تخلوق موجود ہے۔
وحیل پانی کاعظیم الجنہ جانور ہے۔اسے پانی کا ہاتھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔وحیل
کواس وقت سندر کا سب سے بڑا جان دار کہا جاتا ہے۔اس کی سوسے زیا دہ تسمیں ہیں۔
ان میں سب سے جیوٹی وشیل کا وزن تین سو پیجاس کلوگرام اور لسبائی ڈھائی میٹر ہوتی

ہے۔ سب ہے بڑی وہیل کا وزن ایک سوستر اُن اور لہائی پہیس میٹر بوتی ہے۔

نیلی وہیل سب ہے زیادہ وزنی ہوتی ہے۔ اس کی زبان کا وزن تین شن اور ول کا
وزن ہے۔ سوکاوگر ام ہوتا ہے۔ اس میں ٹیس باتھیوں اور تین سوگا ٹیوں کی برا بر طاقت ہوتی
ہے۔ یہ مند کھولتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کسی بہت ہڑے بال کا چھا کا کے کمل گایا ہے۔ یہ سندر
میں چاتا پھرتا پہا رُمسوس ہوتی ہے۔ وہیل کی سانس کینے کا انداز بہت اسچوتا ہے۔ آ بدوز
کی تیاری میں وہیل کے نظام تنفس ہے تی عدد کی گئی ہے۔

وسیل ممالیہ جانور ہے، جو اپنے بچون کو دود دیاتا ہے۔ خیال ہے کہ بیہ جانور بیالیس کر دڑ سال پہلے وجود میں آیا تھا۔ بنیا دی طور پر اس کی دو بڑی تشمیں ہیں۔ایک دانتوں والی اور دوسری جالی دارمنھ والی۔

دانتوں والی شم کو'' اسپرم وصیل'' کہتے ہیں۔ اس کا سرجسم سے ایک تنبائی حجیوٹا ہوتا ہے۔ اس وصیل میں پایا جانے والاتیل بہت قیمتی خیال کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک قسم اسی بھی ہے جو'' خونی وصیل'' کہلاتی ہے۔ اس کے اوپر ۱۸ میٹراونسچا پُر لگا ہوتا ہے جوسمتدر

() ماه نامه بمدر دنونهال السنة ١٥٥ معموى ()

مثمس القمر عاكف خوش خوش ربها پُومُر ده پُژمُر ده رسا ځکيک افسرده افسرده ربها تھیک نہیں خوش خوش رہنا کھے لے ، جس کو جینا ہے بجھا بچھا ہوں رہنا ، زہر کا بینا ہے يوں بيار ہے ، رونے سے كيا پاؤ كے؟ روتے روتے سونے سے کیا یاؤ گے؟ پیارے پیارے بچول کی سے شان نہیں ا جھے اجھے بچوں کی سے شان نہیں ہونؤں پر بچوں کے مُسکان آئی

ہونٹوں پر بچوں کے مُسکان آئی اللہ اللہ! واپس ، جان میں جان آئی

(۱) ما و نامه بمدر دنونهال ال ۱۲ الست ۱۵ مه ۱۳ (۱)

ر و بنسن سیموئیل گل

صبح صبح بیکری میں داخل ہوتے ہوئے 'اپیٹے' کی نظرف پاتھ پر بیٹھے کم زور
اور عمر رسیدہ شخص پر پڑی تو اُسے بہت ترس آیا۔ وہ! پنے والد کے ہمراہ بیکری سے
ڈبل روٹی اور انڈ بے خرید نے آیا ہوا تھا اور اسکول لے جانے کے لیے بھی پچھ کھانے
پینے کی چیزیں خرید نی تھیں۔ ایسٹے نے اپ ابو سے کہا: '' پاپا! وہ ویکھیں بے چارے
بوڑھے بابا جی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ، کتنے کم زور اور بھو کے ہیں۔ اُن کے کھانے کے
لرجھی کے خری لیں ''

امیشے کی بات سُن کرائی کے پاپا بہت خوش ہوئے۔ رات کی باتیں امیشے کے ذہن میں گردش کررہی تھیں۔ جوای جان نے اُسے اورائی کی چھوٹی بہن 'جوآنہ' کو بتائی تھیں۔ '' بچو اجب ہم کوئی اچھا کام کر سکتے ہوں اور ہمار نے پاس موقع بھی ہو ، گرہم پھر بھی شرکریں تو بیے فداکی نافر مانی اور گناہ ہے۔ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو خُد انجی پھر بھی شکر کے میں تو خُد انجی کا جم میں ہمارا مقروض نہیں رہتا ، وہ ضرورائی کا اجر دیتا ہے۔ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا ایسا ہی ہے جیسے ہم خُد اکو قرض دیتے ہیں ،اس لیے وہ فورائی اُس کا بدلہ دیتا ہے۔ سے اور ہاں بچو! ہے جیسے ہم خُد اکو قرض دیتے ہیں ،اس لیے وہ فورائی اُس کا بدلہ دیتا ہے۔ سے اور ہاں بچو! ہے بھی یا در کھو کہ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہم سجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کسی ایک کی مدد کی ہے۔ 'مگر خُد ا تعالی اُس کا بدتا ہے۔ '

اُس بوڑھے کو دیکھے کر جہاں امیشے کواُس پرترس آیا ، وہاں سیخیال بھی آیا کہ اگر ہم نے اس کی مدد نہ کی توخُدا ناراض ہوجائے گئے۔

() ماه نامه بمدر دنونهال = المال الم

کے اوپر تیرنے والی اشیا کو تباہ کر دیتا ہے۔اسپرم وہیل پر کوئی موسم انز نہیں کرتا۔ اس کا پُر اتنا مضبوظ ہوتا ہے کہ بیرائے میں آنے والا بر فانی تو د وجھی تو ڈسکتا ہے۔ پُر اتنا مضبوظ ہوتا ہے کہ بیرائے میں آئے میں میٹر گہرائی تک غوطہ لگا سکتا ہے۔ وہیل میں

سے سندری جانور پانچ ہے آٹھ سومیٹر گہرائی تک غوطہ لگا سکتا ہے۔ وہیل میں سکڑوں ٹن تیل موجود ہوتا ہے۔ یانی میں ۵۰ کلومیٹر دور تک ہلکی ہے ہلکی آ داز بھی اسے سائی و ہے سکتی ہے۔ اسے گہرے تاریک سمندر میں بھی لہروں کی حرکت سے انداز ہ ہوجا تا ہے کہ کوئی دشمن یا شکار اس سے کتنے فاصلے پر ہے۔

یہ سندری جانور خاندان بنا کررہتا ہے۔ بیدا یک دوسرے کی مدوجھی کرتے ہیں۔
مادہ وصل دو، تین برسون میں ایک بچہ دیتی ہے۔ مادہ وصل اپنے بچے کی حفاظت
اور پرورش پر بہت توجہ دیتی ہے۔ جلد ہی بچہ تیرنے لگتا ہے اور چند ہی دنوں میں بیخود
پہاڑ جسیا بن جاتا ہے۔

## تحرير سيحيخ واليانونهال ياد ركفيس

() ماه نامه بمدر دنونهال المسال المست اگست ۱۵ المست الست ۱۵ المست الست ۱۵ المست المس



خیر مال کا گلزا ایک طرف رکھ دیا۔ بالکل اُوپر بی بجلی کی تاروں پر ایک کوا بیٹھا موقع کا انتظار کررہا تھا۔ جونہی اُس نے دیکھا کہ باباجی کا دھیان دوسری طرف گیا اور شیر مال کا کلا ایک جانب پڑا ہوا ہے تو اُس نے جھیٹ کروہ کلڑا اُٹھالیا اور بیہ جاوہ جا، نظروں سے اوجھل ہوگیا۔ باباجی کوے کی اِس شرارت اور جالا کی پرمسکرا کررہ گئے۔

کوا وہ ٹکڑا چونج میں لیے ہوئے قریب ہی ایک گھنے درخت پر جا بیٹھا اور مزے سے سازہ شیر مال سے اپنے ہوئے قریب ہی ایک گھنے درخت پر جا بیٹھا اور مزے سے نازہ شیر مال سے اپنے پیٹ کی آگ بچھانے لگا۔ وہ اپنی چونج کی مدد سے اپنے پنجوں میں بکڑے شیر مال کوتو ژنو ژکر کھانے میں مصروف تھا۔

وہ جس درخت پر بیٹھا تھا وہ ایک بڑے احاطے میں واقع تھا ، جو در اصل ایک بڑی

() ماه نامه بمدر دنونهال على الست ۱۵ ماه ۲۰ است ۱۵ ماه ۲۰ عیسوی ()

تمام مودا سلف خرید نے کے بعد ایسے کے والد نے ذکا ندار کوایک شیر مال بھی دیے کو کہا۔ تازہ شیر مال کی مبک بڑی بھلی معلوم ہورہی تھی۔ ایسے کوشیر مال تھاتے ہوئے اس کے پاپابو لے: ''لو بیٹا!اب اُن بابا تی کو آب اپ بے ہاتھ ہے دے دو۔'' ایسے نے بڑی خوتی اور جوش کے ساتھ دہ شیر مال با ہرفٹ پاتھ پر بیسے اُس لاغرے بوڑھے کودے دیا، جس کے کیڑے ملے کہلے تھے، بال بر ترتیب انداز میں بڑھے ہوئے تھے۔ مفید داڑھی بھی اُس طرح سے بڑھی ہوئی تھی اوراً س کے جھر یوں والے چرے کو چھپار کھا تھا۔ مند داڑھی بھی اُس طرح سے بڑھی ہوئی قراراً س کے جھر یوں والے چرے کو چھپار کھا تھا۔ مند جانے اُس اُداس چرے کے بیچے اُس بوڑھے خص نے کننے غم ، کتنے ذکھ چھپار کھے تھے۔ نوسالہ اپنے نے اُس جڑی کو بی ماتھ شیر مال پکڑایا۔ اُس دوران ساتھ والے کھو کے سے ایک عدد جانے کا کہ بھی کوئی اُس بوڑھے بابا کود سے گیا تھا۔ شیر مال پکڑتے ہوئے بوڑھے کی ایک عدد جانے کا کہ بھی کوئی اُس بوڑھے بابا کود سے گیا تھا۔ شیر مال پکڑتے ہوئے بوڑھے کی ایسے نے مریر ہاتھ بچھر کردعا دیتے ہوئے کہا: ''اللہ خوش رکھے بیجے!''

سے سے رہا ہے۔ ایک عجیب می خوشی اور احساس لیے ہوئے اپنے والد کے ساتھ گھر کی ایٹے ایک عجیب می خوشی اور احساس لیے ہوئے اپنے والد کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوگیا۔ بچ ہے کہ دوسروں کی مدد کر کے اور اُن کی ضرورت بوری کر کے انسان کو ہمیشہ ایک عجیب خوشی اور طمانیت حاصل ہوتی ہے۔

بابا جی نے شیر مال کا لفافہ کھولا اور پھر جا ہے میں بھگو بھگو کر کھانے لگا۔ اِس دوران ایک محتا بھی کھو کھے کے باس ایک شختے کے بنچے سے آٹکلا۔ بابا جی نے شیر مال کا ایک کلود اُس کی طرف اُچھال دیا ، وہ بھی خوشی خوش کھانے لگا۔

ابا تی نے بھی پیٹ بھر کر کھایا۔ جا ہے کی بیالی ختم ہوئی تو انھوں نے بچا ہوا

ابا تی نے بھی پیٹ بھر کر کھایا۔ جا ہے کی بیالی ختم ہوئی تو انھوں نے بچا ہوا

ابا تی انھوں نے بچا ہوا

ابا تی نے بھی پیٹ بھر کر کھایا۔ جا ہے کی بیالی ختم ہوئی تو انھوں نے بچا ہوا



اُس کی ای نے مسراتے ،ویے کہا: '' شاباش بیٹا! یہی خوش ہے جو خُدا
ہمیں نیکی کرنے کے بعد عطا کرتا ہے۔ یہ خوش چیوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔'
ایکے کوتو خوش اِسی بات کی تھی کہ اُس نے ایک بھو کے بابا بن کو کھانے کے لیے
پچھ دیا ، مگر اُسے انداز ہنیں تھا کہ خُدا نے نہ صرف بابا بی کو، بلکہ ایک سُٹے ،ایک کو ہے ،
ایک معذور بلی اور کئی چیونٹیوں کو بھی اپنے کی اُس نیکی کی وجہ سے رزق مہیا کیا ہے۔
ایک معذور بلی اور کئی چیونٹیوں کو بھی نیکی کو ضائع نہیں جانے ویتا۔ اُس نیکی کا اثر بہت دور
تک جاتا ہے۔ ہمیں بھی اُس کا اُجر ماتا ہے اور دوسر ہے بھی بہت سے لوگ اور جان دار

() ماه نامه بمدر دنونهال = ا است ۱۵ است ۱۵ است ۱۵ است ۱۵ ا

در کشاپ کا هفتہ تھا۔ اُسی درخت کے ینچے ایک پرانی کار کا ڈھانچا گزشتہ کئی سالوں سے پڑا تھااور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اُس کار کے ڈھانچے میں بھی زندگی کے آٹار موجود تھے۔

اچا تک کوے کے بینوں سے شیر مال کا باتی ماندہ کر ایکھو ہے گیااور اُس کار کے دھانچ کے قریب جاگرا۔ کوا تیزی ہے اُس شاخ سے اُڑا، تا کہ اُس کر ہے کو واپس لے سکے، گراُسی دوران کار کے اُس ڈھانچ کے بینچ سے ایک سلیٹی رنگ کی میلی کچیلی می لاغر بیلی خودکو تھیٹے ہوئے باہر نکلی ، اُس کی بیجیلی دوٹائکیں کی حادث کی وجہ سے بیکار ہو بیکی کتیں ۔ وہ اگلی دوٹائکوں کی مدد سے ہی ایپ بیجیلے ہے کو تھیٹ کھیٹ کرچاتی تھی اور زیادہ دُور تک جانے یا ایپ لیے چو ہوں کا شکار کرنے سے قاصر تھی۔ اس حالت کے باوجود دو کی کی کو اور نیاد کی ارد کر اُن کی کا کنات کا خالق اور مالک اُسے بھی روزاندرزق مہیا کرتا تھا۔ بیلی کو دیکھر کوا گھیرا گیااور اُس نے شیر مال دوبارہ اُٹھانے کا ارادہ ترک کرکے داپسی کی راہ لی۔

یلی اُس ٹکڑے کورغبت کے ساتھ کھانے گئی اور پھراُسی طرح اپنے بچھلے دھڑکو
کھسٹی ہوئی واپس اُسی کارے ڈھانچے کے نیچے جا گھسی ۔ چند ہی لحوں میں چیونٹیوں ک
ایک قطار شپر مال کے بچے ہوئے جھوٹے تجھوٹے ذرّات کو لے کراُسی درخت کی جڑ میں
ایک قطار شپر مال ہونے لگیس ۔ وہ خوش تھیں کہ صبح جبی اتنی لذیذ خوراک انھیں اتنی
آ سانی سے مل گئی۔

ابیشے گھر برناشتا کرنے کے بعدا پنے ابو کے ساتھ اسکول کی جانب روال دوال فقا۔ اُس نے ناشتے کی میز پر ہی اپنی امی کو بتایا کہ اُن کی نقیحت کے مطابق اُس نے ایک بوڑ ھے شخص کی مدد کی اور ایسا کر کے اُسے بہت خوشی حاصل ہوئی۔

أس سے فائدہ اُٹھا لیتے ہیں۔



سائمن بھی گھرے دور کہیں نہیں گیا تھا۔ ایک دن اس کے اسکول نیچر نے اس سے
پوچھا: '' کیا تم دوسر سے لڑکوں کے ساتھ کیمپ میں جانا چاہتے ہو؟ تم اپنی ای سے پوچھو، اگر
وہ تمھیں جانے کی اجازت دیں تو تم ہمارے ساتھ چلنا۔ ہم'' ہوائی پہاڑی' برا پنائیمپ
لگائیں گے۔ تم پہلے بھی وہاں نہیں گئے ہوگے۔''

سائمن اپنی امی سے پوچھنے کے لیے گھر کی طرف بھا گا۔ امی نے اسے جانے کی اجازت دے دی تو وہ خوشی سے پاگل ہونے لگا۔ وہ اپنے آپ سے کہدر ہاتھا:''میں ایک اجازت دے دی تو وہ خوشی سے پاگل ہونے لگا۔ وہ اپنے آپ سے کہدر ہاتھا:''میں ایک ا

() ماه نامی بیمدردنونهال است ۱۵ (کست ۱۵ اگست ۱۵ است ۱۵ (

بیرای نبک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
 ڈاؤ کلوڈنگ ہے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر یویو
 بر پوسٹ کے مماتھ
 بہلے ہے موجود موادئی چیکنگ اور ایچھے پر نٹ کے ماتھ تعدیلی
 مشہور مصنفین کی گئب کی مممل رہنئ
 بر کتاب کا الگ سیکشن
 بر کتاب کا الگ سیکشن
 بر سائٹ کی آ مان بر انزسٹک
 بر سائٹ کی آ مان بر انزسٹل
 بر سائٹ پر کوئی تھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ذاؤ تکونی جائتی ہے

ڈاؤ نکوؤنگ کے بعد پوسٹ پر تبھر دضر ور کریں

ڈاؤ نکوؤنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضر ورت نہیں بماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤ نکوڈ کریں

ڈاؤ نکوڈ کریں

اینے ووسٹ احباب کو و بب سائٹ کا اناک و بجر مستعمار ف کر انہیں

Online Library For Pakistan





WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN





وہ غصے سے بولا: '' مجھے نضول کے نخرے مت دکھا و اور کھڑی ہوکر اس جگ کو دورہ سے بھرو،سب لڑکے ناشتے کے انتظار میں بیٹے ہیں۔'' گائے نے کوئی دھیان نہ دیا بس اپنی دم گھما کرسائمن کی ٹانگوں پر ماری تو وہ چیخ پڑا: '' بینہ کرو، کیاتم سے کھڑا نہیں ہوا جارہا، میں تمھاری مددکروں؟''

اس نے گائے کو ہلکا سا دھکا دیا ،لیکن وہ بے پروا بیٹی رہی اور بالکل بھی نہ ہلی۔ اس وفت سائمن کومحسوس ہوا کہ اس کوکسی نے آ واز دی ہے۔سائمن نے غور سے سنا تو اسے آ واز آئی: ''سائمن! جلدی سے دودھ لے کرآؤ کو ہم سب منتظر ہیں۔''

سائمن بھاگ کر باڑھ کے پاس پہنچا، جہاں سے اے آ واز آتی ہوئی محسوس ہوئی () ماہ نامہ ہمدر دنونہال === (اگست 10+۲ میسوی ()

مد دگارلڑ کا ٹابت ہوں گا، میں سیکھوں گا کہ خیمہ کیسے بائد ھتے اور اُ تاریتے ہیں، میں برتن دھوؤں گا، میں ہرکام کروں گا۔''

پھر سائمن دوسر ہے لڑکوں کے ساتھ کے پیش چلا گیا۔ اس کے کندھوں براس کا بیک تھا، جس بیس اس کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ بیگ کانی بھاری تھا، لیکن سائمن نے کی اسے خوشی ہے اُٹھا رکھا تھا۔ سب لڑ کے سائمن کو دیکھے کر بنس رہے تھے، لیکن سائمن نے کی بات کا بُرا نہ بانا۔ سائمن نے خیمہ باندھنا سکھا، لیکن وہ اسے ٹھیک ہے باندھنہ سکا۔

اس نے ندی پر جا کر برتن دھونے سکھے، لیکن جب اس نے دومر تبہ برتن ندی بیس گرادی تو کھر کی نے اسے دوبارہ برتن نہیں دھونے دیے۔ پھراسے دودھ لانے کے لیے کہا گیا اور ایک جگ دیا گیا۔ سائمن دودھ لانے کے لیے لکھا تو اسے یاد آیا کہ اس نے پوچھا ہی نہیں کہ دودھ کہاں سے ملتا ہے؟ وہ وہ ہیں کھڑا ہو کرسو چنے لگا کہ میں بھی کتا بوقوف ہوں اور اگر میں اب بوچھے گیا تو سب جھ پر ہنسیں گے، اس لیے جھے سوچنا چا ہے کہ دوسرے لوگ

قریب ہی ایک گائے کھڑی کانی دیر ہے سائمن کو گھور رہی تھی ، کیوں کہ وہ اس کی رتی پر کھڑ اتھا اور وہ چارا نہیں کھا سکتی تھی۔ اس نے غصے ہے آ واز نکالی تو سائمن نے سوچا کہ یہ یہ یہ ہوں۔ اس نے سوچا کہ دود ہوتو گائے ہے ہی ملتا ہے۔ وہ گائے ہے بولا: '' پلیز! تم ایک منٹ میری بات تو سنو، بس تھوڑی دیر کے لیے میری بات س لو۔'' وہ گائے کے سامنے جگ لہرا رہا تھا ، لیکن گائے نے اے کوئی توجہ نہیں دی اور قرصم سے نیچے بیٹھ گئی۔

(۱) ماه نامه بمدر دنونهال السن ۱۲ است ۱۵-۲ عیسوی

تھی اور بولا:'' گائے بجھے تو دورہ دے ہی تہیں رہی ، سے بہت ڈھیٹ ہے۔'' باڑھ کے بار سے لڑکا بولا: ' بے وقوف! مصیل دودھ فارم سے لا ناتھا۔ ابتم بہانے نہ بناؤاور جگ مجھے دو۔'' جب لڑ کے نے واپس آ کرسب کو بتایا کہ سائمن گائے ہے دورد ما نکنے کھڑا ہوا تھا۔ تو کچھ نہ بوچھو کہ سب اس پر کتنا ہنے۔

سب لڑ کے سائمن سے بولے: ''اب ہم شمصیں کوئی بھی اور کا منہیں کہیں گے۔ایک بھی نہیں ہتم مجھی اپنا دہاغ استعال نہیں کرتے ہتم اتنے ست ہو کہ اس قدر ستی کے لیے الجمي كو ئي لفظ اليجا دنہيں ہوا۔''

ہے چار د سائمن بہت ہریشان ہوا۔اس کا ساتھی جمی دو پہر کا کھانا بنار ہاتھا۔ جب سائمن اس کے پاس پہنچااور گھگیا تے ہوئے بولا:'' پلیز! مجھے کوئی کام بتا دو۔ دیکھومیں اب ہر کا م تھیک کروں گا۔احچھا ، کیا میں آلوچھیل سکتا ہوں؟''

' ' 'منیں ، جب تم نے بچیلی مرتبہ چھلے تھے تو آ دھا چھلکا اوپر ہی لگا ہوا تھا۔'' جمی غضے سے بولا: '' اور ابتم جاؤ ، میں ایک ملی جلی سبز یوں کا سالن بنار ہا ہوں اور میں جا ہتا ہوں كەرىيىساكن احيماييخ ـ''

''تم اس میں کیا کیا چیز ڈالو گے؟'' سائمن نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ " گاجرين، آلو، شلجم، بياز، مولى اور دوسرے مسالے۔ "جمى نے جوابا آرام سے بناديا، كيول كدوه جانتا تھا كەجب تك سائيمن مطمئن نہيں ہوجائے گااس كاسر ہى كھا تارہے گا۔ " بمجھے إدھر شامجم نظر نہیں آرہے۔ کیا میں شہویں لا دوں؟ "اجا تک سائمن نے جوش

(۱) ماه تامه بمزر دنونهال عليه المست ۱۵ (۱۵ اگست ۱۵ اگست ۱۵ (۱۵ (۱۵ (۱۵ (۱۵ ا

= SULUEUS G

ایرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنگ 💠 بانی کو اکثی بی ڈی ایف فاکلز ان او نکوڈنگ ہے پہلے ای نک کاپر نٹ پر یویو ہر یو سٹ کے ساتھ کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈانٹجسٹ کی نیمن مختلف الم الملے کے موجود مواد کی چیکنگ اور ایتھے پر نٹ کے ساتھ تبدیل سائزوں میں ایلوڈنگ سيرنيم كوالني وتارين كوالني وكبيريينذ كوالني المحمشبور مصنفین کی تحت کی تکمل رہے شران سیریزاز مظیر تنیم اور بركتاب كاالك سينشن ابن صفی کی تکمل ریخ ﴿ ويب سائث كي آسان براؤسنك سائت پر کوئی مجھی لنگ ڈیڈ تہیں ایڈ فری لنکس، لنکس کویسے کمانے

واحدویب سائك جبال بركتاب ثور تك سه مجى داؤ كودكى ماسكتى ب اؤ نلوذ نگ کے بعد پوسٹ پر تہر دستر ور کری ڈانؤ ناوڈ تگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت تبیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب ایے دوست امباب کو ویب سانت کالنگ دیکر نمتعارف کرانیس

# A MANAGEMENT OF THE PARTY OF TH

Online Library For Pakistan

We Are Anti Waiting WebSite





کے لئے شرک تبیں کیاجاتا

WWW.PAKSOCHETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



اب دہ اپ آپ ہے کہے لگا۔ میں کیا طریقہ اختیار کروں کہ بھے اپ بسر کا بالکل صحیح سائز پتا چل جائے ، میں نے اپنا سرد بھا ہوا تو ہے ، لیکن میں ٹھیک ہے انداز ہنہیں کر یار ہا ہوں۔ اس کو واپس جا کر میہ بع چھنا کہ میر اسر کتنا بڑا ہے؟ اسے بار بار بوچھنا ٹھیک نہیں لگا۔ وہ پھرسو چنے لگا کہ اگر میں نے اب واپس جا کر جمی ہے اپنے سرکا سائز بوچھا تو وہ بہت غصے ہو گا اور باتی سب لڑ کے میر ابہت نداق اُڑا میں گے اور اگر میں اپنے سرنے بہت بڑے یا چھوٹے شاہم لے گیا تو بھی جمی نے ناراض ہی ہونا ہے۔ یہ تو ایک معما ہے میں اب باس میں اپنا و باغ استعال کرتا ہوں۔ میں اچھی طرح سوجتا ہوں ، میں کروں۔ ہاں! اس میں اپنا و باغ استعال کرتا ہوں۔ میں اچھی طرح سوجتا ہوں ، ضرور کوئی ندکوئی راستہ نگل ہی آئے گا۔

پھراس نے بہت سوچا، آخر و مسکراتا ہوا اُٹھا کیوں کہ وہ ایک نتیج پر پہنچ گیا تھا۔ میری ہیٹ میرے سر پر بوری ہے۔اس نے سوچا اور سرے ہیٹ کو اُٹارا اور خوشی سے بولا:'' اب میں اس سائز کے تین شلجم ڈھونڈ تا ہوں۔ پھراس نے ایک شکجم کو اُ کھا ڑا اور ہیٹ میں ڈالا اور پھر نکال کر بھینیک دیا۔وہ بہت جھوٹا تھا۔پھراس نے ایک اورشکتجم اً کھاڑا، ہیٹ میں ڈالا اور پھینک دیا، کیوں وہ اس کی ہیٹ سے بڑا تھا۔اس طرح اس نے بہت سارے شکیم توڑے، لیکن وہ سب ہیٹ کے سائز سے چھوٹے تھے یا بڑے تھے۔ پھرایک اورشلجم اُ کھاڑاتو وہ ہیٹ میں بورا آ گیا۔سائمن کی خوشی کا کوئی ٹھکا نا ندر ہا۔ چومتے ہوئے بولا: '' بہت ہی احجھاشلجم ہے، بہت ہی احجھا۔'' اس کے بعد سائنس نے پھر شلجماً کھاڑنے شروع کردیے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ہیٹ میں بوراند آیا۔ساسمن نے وہ تمام کھینک دیے۔ آخرسکٹرول شلجم اُ کھاڑنے کے بعدا سے دواور شلجم ہیٹ کے سائز کے (۱) ماه نامه بمدر دنونهال على السيد ۱۵ الست ۱۵ الست ۱۵ الس ''ارے کیاشمیں پتا ہے کیلے اور شامخ میں کیا فرق ہوتا ہے۔''جمی مزاحیہ انداز میں بولا۔ ''ہاں ، ہاں ، مجھے کیلے اور شامجم کے درمیان فرق کا پتا ہے ، میں میں ہمی جانتا ہوں کہ شامجم کھیتوں میں لیگے ہوئے ہیں۔'' سائمن نے شجیدگی ہے کہا۔

'' ہاں بالکل، شامجم کھیتوں میں لگے ہوئے ہیں اور کسان نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ ہمیں جو بھی جا ہے ہو ہم لے لیس ''جمی نے جواب دیا۔

''ابتم جاؤ،اور مجھے شامجم لا دو، کیکن یا در کھنا کہ مجھے دو پہر کا کھا نابنا نا ہے، رات کا نہیں اور مجھے شامجم جا ہمیں نہ کہ بیاز اور گا جریں ۔''سائمن جلا گیا، مگر اگلے ہی کہے واپس آگیا اور بولا:'' شمصیں کتے شامجم جا ہمیں ؟ کیا ہیں کا فی ہوں گے؟''

'' نہیں بے وقوف! تین ہیں کا فی ہول گے اور ابتم جلدی جاؤ۔'' جمی جلدی جلدی آ دو سے جھلکے اُتارتے ہوئے بولا۔

سائمن چلا گیا،لیکن پھر آ دھے منٹ بعد واپس آ گیا اور بولا:''تم نے مجھے شلجم کا سائز تو بتایا ہی نہیں ،شمصیں بڑے شلجم جا ہمیں یا چھوٹے ؟''

> " رو ہے۔ " جمی نے کچھ برہمی سے جواب دیا۔ سائمن نے پھر پوچھا: " کتنے بڑے؟"

''اوہ! تمھارے سر جتنے بڑے۔''جمی نے جھنجلا کر چیختے ہوئے کہا تو سائمن چل پڑا۔
وہ شاہم کے گھیت میں کچھ ہی دیر بعد پہنچ گیا۔ وہاں بہت زیادہ شاہم لگے ہوئے تھے۔
جڑوں والا حصہ زمین میں تھا اور ہے او پر کچھوں کی صورت میں بھرے ہوئے تھے۔ سائمن سوچنے لگا:''میر اسر کتنا بڑا ہوسکتا ہے؟ جھے کیے اپنے سر کا سائز بالکل ٹھیک پتا چلے گا۔''
اگست 10+۲ میں اس ۲۲ گست 10+۲ میسوی () ماہ نامہ ہمدر دنو نہال

مل گئے۔ سائن نے شاہم بغل میں دبائے ، ہیٹ سر پر رکھا اور کیمپ کی طرف چل پڑا۔
کیمپ میں جمی سوچ رہا تھا کہ شاید سائن اب شام تک واپس نہ آئے ، لیکن سائن آگیا۔
'' تم نے میراکتنا وقت بربا وکروا دیا۔ سائن! شہیں تو انداز ہ ،ی نہیں ہے۔' جمی ضلح پکڑ تے ہوئے بولا تو سائن مایوس ہوگیا کہ جمی نے تو اس بات کی تعریف ہی نہیں کی کہ میں شاہم بالکل اپنے سرکے سائز کے لایا ہوں۔

جب سائمن کھانا کھانے بیٹھا تو وہ بہت خوش تھا۔ اس نے ہرایک کو پکڑ پکڑ کر بتایا:
'' آج میں لایا تھاشلجم۔ آج میں نے کھانا بنانے میں مدد کی ہے، آج تو ہیں نے کوئی ہے وقو فی نہیں کی، کیوں کہ میں نے و ماغ کا استعال کیا تھا۔''

یکی ہی منٹ کے بعد ایک لمبا چوڑا آ دی بڑے بڑے قدم اٹھا تا ہوا آیا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ اس نے ان کے فیجر کومخاطب کیا:'' میں جاننا جا ہتا ہوں کہ کس نے میرے کھیت کے آ دھے سے زیادہ شلجم تو ڑے ہیں اور پھرانھیں بھینک دیا ہے۔''

عجیب بہت عجیب! بیرمیرے کیمپ ہے لڑکوں کی حرکت نہیں ہوسکتی۔' ان کا ٹیچر حیرت سے بولا۔ بیسب تو بہت تمیز دار ہیں۔

'' معاف سیجے گا جناب! بیآ پ کے طالب علموں میں سے ہی کسی کی حرکت ہے۔ کسان بولا اور میں جاننا جا ہتا ہوں کہ ریمس کی حرکت ہے۔''

'' میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بیر کت میرے کیمپ کے لڑکوں کی نہیں ہے۔'' فیچر نے کہا۔ شلجم کو تو ڑنا اور پھر پھینک دینا۔

اچا تک ان کی نظر سائمن پر پڑی جو چقندر کی طرح سرخ ہور ہا تھا، ان کے ذہن اماہ تامہ ہمندر دنونہال ۲۸ است ۱۵ اگست ۱۵ میسوی (()

میں بحلی کی طرح ایک خیال آیا: ''سائمن کیا تم نے بیر کی حرکت کی ہے؟ ''اٹھوں نے ختی سر ہو حھا۔

سے پو بھا۔
سائن نے ڈرتے ڈرتے کہا: ''سر! جمی نے مجھے میرے سرکے سائز کے شاہم لینے کے
لیے بھیجا تھااور مجھے اپنے سرکا سائز معلوم نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے سرسے ہیٹ اُ تارا
اور شاہم اس میں ڈال کردیکھنا شروع کیااور جوشاہم بڑے یا چھوٹے تھے اُتھیں وہیں پھینکا رہا۔'
سارے کیمپ میں خاموشی چھاگئی۔ پھر اس خاموشی کو کسان کے چنگھاڑ جیسے قہقیم
نازی کیمپ میں خاموشی چھاگئی۔ پھر اس خاموشی کو کسان کے چنگھاڑ جیسے قہقیم
نے تو ڈان'ا ب میراغصہ ختم ہو چکا ہے۔ میرے خیال میں اس لڑکے میں دماغ نام کی کوئی
چزنہیں ہے۔'

میں کی بات من کرسائمن کا بہت دل وُ کھا ، کیوں کہ اس کا خیال تھا کہ آج تو اس نے واقعیٰ دیاغ استعال کیا ہے۔

کسان اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا: '' اب آپ سائمن کو میرے ساتھ بھیجیں ، تا کہ بیٹوٹے ہوئے شاہم میرے گھر پہنچا دے جو کھیت کے قریب ہی ہے۔'' بھیجیں ، تا کہ بیٹوٹے ہوئے شاہم میر نے گھر پہنچا دے جو کھیت کے گھر شاہم پہنچا تے ہوئے گزاری۔ بھر بے چارے سائمن نے پوری شام کسان کے گھر شاہم پہنچا تے ہوئے گزاری۔ کسان جس گھر کو قریب کہدر ہاتھا وہ کھیت سے بورے ڈیڑھ میل دورتھا۔ سائمن کو تو سبق حاصل ہوگیا۔

دوسری طرف جمی سوچ رہاتھا کہ اگر میں نے سائمن کو اس کی انگلیوں کے سائز ا کی گا جرنیں لینے بھیجا ہوتا تو وہ یقینا اپنے دستانے اُتارتا اور گا جریں ان میں ڈال کر سائز دیکھتا۔

آ ب كاكياخيال بيكياسائمن اييابى كرتا؟

() ماه نامه تعدد دنونهال = ( ) ۲۹ است ۱۵ میسوی

WWW.PAKSOCHETY.COM RSPK.PAKSOCHETY.COM

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

معلومات بىمعلومات غلام حسين ميمن

الله وسن اسلام کی راه میں جان دینے والے پہلے شہید حضرت حارث بن الی ہالہ ہیں۔ انھوں نے حرم کعبہ میں نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے بیجاتے ہوئے اپنی جان دی تھی۔ یہ حضرت خدیجہ کے فرزند تھے، جوان کے پہلے شو ہر سے تھے۔

ای طرح اسلام کی خاطر جان دینے والی مہلی خاتون حضرت سمعیہ " ہیں۔ بیہ ا بوحذیفہ مخرومی کی کنیز تھیں۔انھوں نے اسلام کے ابتدائی زمانے میں ہی اسلام قبول کرلیا تھا۔ ابوجہل نے ان پرظلم و تشد د کیا اور ایک روز اٹھیں برچھی مار کرشہید کر دیا۔حضرت سمعية معزت ياس كن زوجها ورحضرت عمار كي والدوكتين -

﴿ عشره مبشره ہے مرادوہ جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم ہیں ، جنھیں اللّٰہ کے رسول نے ان کی زندگی میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی تھی ۔ان کے نام میہ ہیں:

ا) حضرت ابو بکرصدیق <sup>\*</sup>

٣ ) حضر ت على المرتضلي "

٣) حضرت عثمان غني "

۲) حضرت زبیر "

۵) حضرت طلحة

۸) حضر ت سعدٌ بن الي و قاص

2) حضرت عبدالرحمٰنُّ بن عوف

9) حضرت سعيدٌ بن زيد ١٠) حضرت ابوعبيدةٌ بن الجراح

ای طرح اب تک نشان حیدر حاصل کرنے والوں کی تعداد بھی اتفاق سے دی ہی ہے۔

۱) كينين محدسر ورشهيد (۱۹۴۸ء) ۲) ميجرمحمطفيل شهيد (۱۹۵۸ء)

٣) ميجرعزيز بهني شهيد (١٩٢٥ء) ٣) پايلك آفيسرراشدمنهاس شهيد (١٩٤١ء)

بیار سے کش پرویز،اغذیا كب كوئى بنا بزا گفتار \_ آ دمی اونچا اُٹھا کردار سے بات بگڑی ہے سدا تکرار سے ختم نفرت کو کرو تم پیار ہے پیار سے وہ زخم دل بھی بحرگئے جو لگے الفاظ کی تلوار ۔۔۔ کوئی بھی وشمن بڑے سے ہو بڑا وہ بھی اپنا بن گیا ہے پیار سے ہر قدم پرویز ہے اک امتحال ول مجھی چھوٹا نہ کرنا ہار سے

ماه نامه بمدردتونهال ١٥٠ ( ٢٠٠ ( ١٥٠ اگست ١٥٠ عيسوي ( ١)

س را جاڻو ڌرمل مندرجه ذیل شھے: ۲) علامه فیضی ا) ابوالفضل ۲) حکیم حمام ۵) خانِ اعظم مرز اکو کا س عبد الرحيم خانِ خانا ل 9) را جابير بل ے) ابوالشتح گیلانی (۸) مان شکھ ۱۲۰ ی طرح مشهور مندو را جا مکر ما جیت کے بھی در یع ذیل نورتن مشہور ہیں ۔ ۲) امریکی 1) کالی داس ۵) گھا نے کھا دری ۲) شینگ ۴ ) دھونتر ی اشوا گھوٹل (۸) و گفل بھگتا (9) وار بیبر الله قائد اعظم محمعلی جناح نے ۱۹۲۸ء میں پیش کی جانے والی نہرور بورٹ کے جواب میں اپنے مشہور چود ہ نکات ، مارچ ۱۹۲۹ء مین پیش کیے۔ان نکات میں مسلمانوں ·

کے حقوق کی بھر بور حمایت کی گئی ہے۔ ہے اس طرح امریکا کے ۲۸ ویں صدر ووڈروولس کے چودہ نکات بھی مشہور ہیں۔ انھوں نے ۸ جنوری ۱۹۱۸ء کوامر کی کا نگرلیس میں چودہ نکات پیش کیے۔ میں کے نامہ رسائی اور مجلسِ اقوام کی بنیا دینے۔ اس سلسلے میں انھیں ۱۹۱۹ء کا امن کا نوبیل انعام بھی ملا۔

کے دوران ۱۹۳۰ء سے ۱۹۳۲ء کے درمیان تین گول میز کانفرنسیں ہوئیں۔ قائداعظم نے صرف دو( پہلی اور دوسری ) میں شرکت کی۔ تبیسری گول میز گول میز کانفرنس میں انھیں شرکت کی وعوت نہیں ملی تھی۔

ﷺ علامہ اقبال نے صرف ایک کانفرنس ، دوسری (۱۹۳۱ء) میں شرکت کی تھی۔ وہیں ان کی ملاقات بہلی بارقا کد اعظم محمطی جناح سے ہوئی تھی۔

() ماه نامه بمدر دنونهال السي ۱۵ اکست ۱۵ ۲۰۱۵ ميسوى

۵) یمجر محمد اکے م شہید (۱۹۷۱ء)
۲) سیابی محمد مخد وظ شہید (۱۹۷۱ء)
۲) سوار محمد سین شہید (۱۹۷۱ء)
۹) سیابی محمد محفوظ شہید (۱۹۷۱ء)
۹) کرنل شیر خان شہید (۱۹۹۹ء)
۴) لانس نا تیک لالک جان شہید (۱۹۹۹ء)
مین دریا فت ہوئے ۔ اس کا تعلق ۲۵۰۰ قبل سے کی وادی سندھ کی تہذیب ہے ۔ یہ شہر با قاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بسایا گیا تھا۔ وہاں نکاسی آب کا بہترین نظام موجود تھا۔

سے ایک تبذیب یا فتہ تو م میں۔

اللہ الک طرح صوبہ سندھ میں '' کا ہو جو دڑ د' ' بھی ہے۔ یہ کھنڈ رات میر پور خاص

میں دریا فت ہوئے۔ اس کا تعلق چھٹی صدی ہے۔ میر پور خاص سندھ کا بڑا اشہر ہے ،

جس کی ایک مشہور پہچان سندھڑ کی آم ہے۔

الله باکستان کے دوسرے گورنر جزل خواجہ ناظم الدین تھے۔ وہ ڈھا کا میں اور بنگال اسمبلی اور بنگال اسمبلی اور بنگال اسمبلی اور بنگال اسمبلی کے دکن بھی رہے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد ۱۲ – ستمبر ۱۹۳۸ء سے ۱۷ – اکتوبر ۱۹۵۱ء تک دوسرے گورنر جزل رہے۔

ہے۔ قائم ملت لیافت علی خال کی شہادت کے بعد وزیر اعظم کا منصب کا۔ اکتوبر ۱۹۵۱ء سے کا۔ اپریل علی خال کی شہادت کے بعد وزیر اعظم کا منصب کا۔ اکتوبر ۱۹۵۱ء سے کا۔ اپریل ۱۹۵۳ء تک آپ کے پاس ہی رہا۔ بعد میں گورنر جنزل غلام محمد نے انھیں برطرف کردیا۔۲۲۔ اکتوبر۱۹۲۳ءکوان کا انتقال ہوا۔

الملامنل بادشاہ جلال الدین محد اکبر کے نو''رتن''بہت مشہور ہیں۔ بیانورتن

() ماه نامه بمدر دنونهال على الست ۱۵ است ۱۵ است ۱۵ است ۱۵ (

W W PAKE O'CLETY COM

بیت بازی

اس کو ناقدری عالم کا صله کہتے ہیں مر کے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا شامر: نرائن جكيست پند: ٤ جيدوسيم ، دهير مجھے شوق سفر کچھ اس قدر ہے که اکثر نیند میں چلتا رہا ہوں شامر: مالم تاب تشد 💎 پند: مجابد الرمن ، كرا چى می ای طرح سے گزاری ہے زندگی جیے تام عمر کی دومرے کے کھر میں رہا شام : احد فراز پند : دایه شین ، کراچی خیال کیا کوئی قائم کرے کمی کے لیے خود آدی بی سنما ہے آدی کے لیے شاع : منبط سهار نپوري پند : خرم خان و نارته کرا چي گزارے ہیں ہزاروں سال ہم نے ای دو حیار دن کی زندگی سیس شاعر: انورشور پند: شائله ذيثان ، ملير شکے ہوا کے دوش یہ اتنے ہوئے بلند جے کہ پیتیوں ہے بھی آثنا نہ تھے شاعر: سيط على مبا پند: عبرين احمد، قيمل آباد جو دل یہ گزرتی ہے ، بہاروں سے نہ کہنا اب پھول بھی چہے جاتے ہیں، خاروں سے شہرا شاعر: شبنم نعماني پند: عائشه قبال مزيز آباد

شام : انتاره الم بياتى بند: سالل آ فأب مراتي

ای نے بیرے عروج کا تصہ جھ ے وتت زوال ہوچھا ہے شاعر: شاه نوازسواتی پند: علینه سلیم ،رحیم یار نان کہاں آکر سافر دک گیا ہے نہ منزل ہے ، نہ کوئی راسنہ ہے

شام: زابدآناق پند: سیب احمد الا اور مری آواز ہے ٹوٹی ہیں تفس کی د بواریں میں کسی باغ سے شراؤں انسرورت کیا ہے شامره: فاطريناج پند: مهك اكرم اليانت آياد اب تو سارے بگلے زمین سے ہیں آگے شاکی شے آساں سے لوگ شاعر: راشد سنتی پند: احمد خان ، کوئشه زندہ رہے کے شے جتنے اسلوب زندگی کٹ گئی ، تب یاد آئے زندگی ، تیرے لیے سب کو خنا ہم نے کیا اپن قسمت ہے کہ اب تو بھی خفا ہے ہم سے شاعرو: فنیل الرحمان اعظمی پند: ول دارخان و پشاور مانا کہ تلاظم میں سفینہ ہے ہمارا لکین یہ سنینہ ابھی ڈوبا تو نہیں ہے

(۱) ماه نامه بمدر دنونهال = (۱ ست ۱۵۰ اگست ۱۵۰ میسوی (۱

زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرئے کی عادت ڈالیے اور اچھی اچھی مخضر تحریریں جو 

ياني

مرسله: تاديدا قبال مراجي . الله دورے جل كرا نے كے بعد ياتى جيشہ

بهميرڅمير کر پينا حا ہے۔ الميرة ب زم زم اور وضو كا بيا ووا ياني

کیڑے ہوکر پینا دیا ہے۔

٢٠٠٠ ياني بميشه بينه كراورتين سانسول بين پينا سے اپ

الله پانی پینے سے پہلے بھم اللہ اور بینے کے بعد الحمد الله كمينا جائے۔

انمول موتی

مرسله: سيده اريبه بتول ، كراچي کسی نے ماں سے کہا:''اگرآ پ کے قدموں سے جنت لے لی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ اس کے بعد کچھ اور ما تگ لوتو آپ خداہے کیا مانگیں گی ؟''

عقل ، عقل سے خیال اور اس خیال سے نئ چیزیں وجو دمیں آئی ہیں۔ 🖈 قسمت ایک پہنے کی طرح گھومتی ہے۔ کوئی نیجے آتا ہے تو کوئی اوپر ہتم جب اوپر

ماں نے جواب دیا: ''میں اپنی اولا د

كا تعيب ابن الته سي الصني كاحق ما تكول

گی، کیوں کہ ان کی خوشی کے آ گے میرے

کی نے سے کہا ہے کہ

مرسله: عائشة تحد خالد قريشي بمعمر

الم محبت اورنفرت اگر حدے برھ جائیں

تو جنون میں داخل ہو جاتے ہیں اور جنون

جلا ہے وقوف آ دی کی دوسی اور دشمنی دونوں

ے بچو، کیوں کہ کوئلہ اگر گرم ہوتو باتھ جلاویتا

ب اورا گر شندا ہوتو ہاتھ کا نے کرویتا ہے۔

اللہ کام سے فلطی علطی سے تجرب تجرب سے

محسی بھی چیز کا احصانہیں ہوتا ۔

لیے جنت جیموٹی ہے ۔''

(۱) ماه نامه بمدر دنونهال العلم السيد ۱۵ السيد ۱۵ السيدي (۱۱)

جاؤ تو تو ینچے والوں کے ہاتھ تھام لو، کیوں کہ اگے چکر میں اللہ نہ کرے تم ینچے ہو اور تھاراہا تھ تھا منے والا کوئی نہ ہو۔

ہیلہ منافق دوست بھی تیرا نہیں بن سکتا، جو منھے ہے اور دل میں پچھاور ہو۔

ہیلہ کھی کا نے اپنے پاس رکھو کہ یہ پچولوں کی یادگار ہیں اور باتی اپنے دل میں پیوست کرلو، تا کہ دوسروں کا در دمحسوں کرسکو۔

ہیلہ ووتی ایک ایسی مالا کی طرح ہے، جس میں اگر خلوص و وفا، محبت، ہمدر دی اور میں اعتماد کے موتی پروے جا کیں تو یہ بھی نہیں اگر خلوت ایر بغض، کینے، عداوت، منافقت اور نفرت کے موتی پروے جا کیں تو یہ بھی نہیں منافقت اور نفرت کے موتی پروے جا کیں میں تو یہ جا کیں منافقت اور نفرت کے موتی پروے جا کیں منافقت کی ہوت کی ہو کیں کیں منافقت کی ہوت کی ہوت کیں کا کھی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کیں ہوت کیں ہوت کی ہوت کیں ہوت کی ہوت کیں ہوت کی ہوت کیں ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کیں ہوت کی ہوت کیں ہوت کیں ہوت کی ہوت کیں ہوتی ہوت کیں ہوت کیں ہوت کیں ہوت کیں ہوت کیں ہوت کیں ہوتی ہوت کیں ہوت

### وفت

توبیٹوٹ کر بٹھر جاتی ہے۔

ا توال: شهید کلیم محرسعید مرسله: تام پتانا معلوم همهٔ زندگی کیا ہے۔ صرف وقت۔ همهٔ اگرتم امیر بننا چاہتے ہوتو اپنی فرصت کو ضائع مت کرو۔

ہے وقت تبدیلی کا سرمایہ ہے۔ ہے جب بھی فرصت ملے اسے سستی اور ہے کاری میں مت گزارو۔اس کو کسی اچھے کام میں صرف کرو، جاہے اپنے لیے، چاہے دوسروں کے لیے۔

## لظم

شاعر: نيازسواتي پند: محمر جها تگيرعباس جوسيه، كراچي کھانے کوئل رہا ہے جو کھانا خراب ہے اس واسطے تو حال تمهارا خراب ہے كتے يى جب كوالے ، بتلا بدوره كول؟ كہتا ہے ہم ہے جمينس كا جارا خراب ہے وہ کھا گیا ہے میرے بھی جھے کی سب غذا اور سے بھی کہ رہا ہے کہ معدہ خراب ہے كرنے لگا علاج ميرا جب سے ڈاكٹر سلے سے میرا حال زیادہ فراب ہے اییا کوئی نہیں جو کیے میں ہوں خودخراب ہر محفی کہد رہا ہے زمانہ خراب ہے رو ایک مثین کے پُرزے نہیں خراب اب تو نیاز آوے کا آوا خراب ہے

### تسنس

مرسلہ: ڈی رہان بھا کہ ایک ٹریفک سارجنٹ نے دیکھا کہ ایک موٹر سائیکل سوار سر پر سیلمیٹ پہنے ہوئے آرہا ہے۔ اس کی موٹر سائیکل میں پیچھے دیکھنے والے شخشے بھی۔ لگے ہوئے ہیں اور لائٹ سے اشارہ بھی دے رہا ہے۔ٹریفک سارجنٹ بہت خوش ہوا کہ ایسے بھی لوگ موٹر سائیکل چلارہے ہیں۔ موٹر سائیکل چلارہے ہیں۔

جب وہ موٹر سائکل سوار ٹریفک
سار جنٹ کے قریب سے گزرنے لگا تو
سار جنٹ نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔
موٹر سائکل موار قانون کی پابندی کرنے
ہوے فورا رُک گیا۔

ٹریفک سارجنٹ نے اس سے کہا کہ سید دکھ کر بے حدخوش ہوئی کہ آپ نے میں میں میں کہ آپ نے اس سے کہا کہ اسیامیٹ بھی بہن رکھا ہے اور دونوں طرف شیشے بھی لگا رکھے ہیں۔ قانون کی اس طرح پابندی کرنے پر میں آپ کو دو ہزار

ریانعام دے رہا ہوں۔ موٹر سائکل سوار نے شکر سے کہتے ہوئے دو ہزار ریے لیے تو سار جنٹ نے اس سے سوال کیا:'' ان دو ہزار ریے کا کیا کریں گے؟''

موٹر سائکل سوار نے جواب ویا:
'' جناب! اب تک میں نے ڈرائیونگ
لائسنس نہیں بنوایا تھا، آج ہی دو ہزار
ریے کا ڈرائیونگ لائسنس بنواؤں گا۔'

كياآپ جانتے ہيں؟

مرسلہ: محمد احتشام کاظم، شیخو پورہ

ملے مغل باوشاہ اکبر کے ایک درباری
ابوالفضل فیضی نے '' سواطح الا الہام'' کے
نام سے قرآن مجید کی ایسی تفییر لکھی تھی،
جس میں نقطے والا کوئی حرف نہیں تھا۔

ملہ حضرت علی المرتضٰی کرم اللہ وجہ سے قبل
حضرت علی المرتضٰی کرم اللہ وجہ سے قبل
حضرت علی من حزام ؓ (صحابی رسول) کی

ولا وت بھی خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ ملاحضرت امام شافعی" کی ولا دت حضرت امام اعظمیم کے انتقال کے روز ہوئی۔

(۱) ماه نامه بمرر دنونهال على السيد ١٥ السيدى (١٥) ماه نامه بمرر دنونهال

🛭 ماه نامه بمدر دنونهال 💳 ۱۳۹ 🚅 اگست ۱۵۰۷ عیسوی 🛚

## تاریخی، دینی اورمعلو ماتی کتابیس امت کی مائیس

اس کتاب میں ان قابلِ احرّ ام خواتین کی زندگی کے حالات بیان کیے گئے ہیں جن کواین زندگیوں کا بڑا حصہ حضور علیہ کے سایئر رحمت میں گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی اور اُمت کی مائیں کہلائیں۔ میسعادت ان کو کیسے حاصل ہوئی؟ میہ جاننے کے لیے جناب حسین هنی کی ریم کتاب ضرور پڑھیے۔اُمت کی ماؤں کی زند گیاں صبرورضا، ایثاراور خدمت کے قابلِ قدرنمونے ہیں اور خاص طور پرمسلمان بچیوں اور خواتین کے لیے سبق آموزیں۔

قیمت: ۳۰ ریے

صفحات : ۲۰۰۹

## قرآنی کہانی

حضرت يوسف عليهالسلام

الله تعالی نے قرآن یاک میں بعض انبیاعلیہم السلام کے سیچے واقعات بیان کیے ہیں، تا کہ ہم ان سے رہنمائی اور سبق حاصل کر عمیں۔ ایبا ہی ایک قصہ حضرت بوسف علیہ السلام کا ہے جو قرآن پاک کے خاص قصوں میں سے ایک ہے اور بہت دل جسب ہے۔ ریقصہ پروفیسرنصیراحمہ چیمہ نے قرآنی کہانی کے طور پرنہایت آسان اور دلجیب زبان میں بیان کردیا ہے تا کہ آسانی سے پڑھاجائے۔

خوب صورت رنگین ٹائٹل مصفحات ۲۳۱ قیمت ۲۳۰ ریے (مدرد فا وُنڈیشن پاکستان، ہمدر دسینٹر، ناظم آبا دیس، کراچی انمول موتي

مرسله: محمد طارق قاسم قریشی ، نواب شاه 🖈 جو تحف مقروض نہیں ،ا سے امیر مجھو۔ ہے۔ فضول اُ میدیں احقوں کا سریا ہیہے۔ الله اس وقت تك غلام تهيس بناما جاسکتا جب تک کہ خود اس ملک کے لوگ حمله آور کی مدد نه کریں ۔

الم جس کے ماس کتاب ہے، وہ اکیلانہیں۔ 🏠 زندگی اتنی تلخ نہیں کہ اس سے دور بھا گا جائے ، اتنی شیریں بھی نہیں کہ اس کے يتحييم بها كا جائے۔

ہے جس کی اُ میدیں جھوئی ہوتی ہیں ، اس کے عمل بھی درست ہوتے ہیں۔ 🖈 جو خض آ رام دہ زندگی گزارنا چاہتا ہے،

وہ اینے دل ہے لا کچ نکال دے۔ 🖈 تجربه ہمیں اس وقت حاصل ہوتا ہے

جب ہم بہت کھ کھو کے ہوتے ہیں۔

النہائی برے دوستوں سے بہتر ہے۔

🖈 محنت خوش کسمی کی جڑ ہے۔

☆ حد کے ساتھ زاحت تہیں۔

اریخ اسلام کی کیکی شہید خاتون حضرت سمعيه بيل -

اللہ میں ایب غلامی کے دور میں صرف تین ریعے میں فر دخت ہوا تھا۔

اللہ ونیا میں مزدوروں کی سب سے میلی ہڑتالمصرمیں • کے ااء میں ہوئی۔

🛧 روتو لے سونے سے ۳۵ میل کمی تار کھینجی جا سکتی ہے۔

اللہ دنیا میں سب سے زیادہ حروف حجی کمبوڈیائی زبان میں ۲ ہے حروف ہیں۔ 🖈 چینی زبان میں حروف ہجی نہیں ہیں۔ ا گرگٹ این آگے اور پیچھے ویکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

اگر بچھو کے جاروں طرف آگ لگادی جائے تو وہ خود کو ڈنک مار کر ہلاک کر لیتا ہے۔ 🖈 ہاتھی کی نسبت چیونٹی اپنی جسامت کے لحاظ ہے زیادہ وزن اُٹھا سکتی ہے۔

۱۵۰ سلای سال ۳۵ دن ، آنه گفتے ، ۴۸

منٹ اور ۱۷ سیکنڈ کا ہوتا ہے۔

م رود کی (فاری)، ابوالعلامعری (عربی)،

ہوم (لیونائی) اور جراُت ( ار د و ) بیہ

حاروں نابینا شاعر ہتھے۔

(۱) ماه نامه بمدر دنونهال ۱۲۸ (۱۳۸ اکست ۱۵ - ۲ میسوی (۱



خیالات اور میرے انظام کی صحیح حالت مجھے بتادیا کرو، ناکہ میں سب اوگول کی احیمی طرح دیکھے بھال کروں ،لیکن وزیرا پی خوشامد کی عادت سے بازنہ آیا اور اسی طرح حجموثی تی باتیں بنا کرتعریفیں کرتا رہا۔ آخر بادشاہ نے تنگ آ کراس کی آز مائش کے لیے اس ے کہا ، ہم تمحارے کا م اور تمحاری باتوں ہے بہت خوش ہیں اور اس صلے میں شمحیں بہت براانعام دینا چاہتے ہیں۔ بیانعام ایک دن کی بارشاہت ہے۔کل تم باوشاہ ہو گے اور در بار بین سب امیروں ، وزیروں اور رغایا کے اعلا او نالوگوں کو جمع کر کے تمھاری دن مجر کی بادشاہت کا ہم اعلان کریں گے۔ ۔ To Downlod visit www.paksociety.com وزیر مین کر بہت خوش ہوا۔ دوسرے دن شاہی دربار میں مہمان آنا شروع ہوئے۔ ہر طبقے کے لوگوں کو دعوت دی گئی تھی اور اُن کے سامنے وزیر کو با دشاہ نے اپنا تاج پہنا کرا ہے تخت پر ہٹھا دیا اور اعلان کیا کہ آج کے دن ہم با دشاہ نہیں ۔ آپ لوگوں کا بیہ با دشاہ ہے۔اس کے بعد سب لوگ کھانے پینے میں مصروف ہو گئے۔خوشا مدی وزیر ہا دشاہ بنا بڑی شان سے تخت پر ببیٹا نے نے تھم چلا رہا تھا اور خوشی سے پھولا نہ ساتا تھا۔ (۱) ماه نامه بمدر دنونهال در است ۱۵ است ۱۵ است ۱۵ ام است ۱۵ است ۱۵ ام است

# قلعی کھل گئی

عشرت رحماني

اٹلی میں ایک بادشاہ تحومت کرتا تھا۔ اُس کی رعایا اُسے بہت ناپیند کرتی تھی سگر کے لیے بھی تھے جواُس کی بہت تعریف کرتے تھے۔ اُس بادشاہ کا ایک خوشاہدی وزیر تھا۔ وہ دن رات بادشاہ کی نیکی ،سچائی اور انصاف کی جموٹی تعریفیں کرتا۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ جمھے رعایا کے لوگوں کا حال سچ بچ بتایا کرد کہ کون کس حالت میں ہے اور میر بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ اس طرح میں اُن کی رائے اور سب کے حالات سے طور پر معلوم کرسکوں گا۔ اس کے جواب میں دوسرے وزیر تو خاموش رہے ،مگر تعریف کرنے والا وزیر فوراً کہتا، حضور کی نیکی اور انصاف کے چرچ سارے ملک بلکہ دنیا بھر میں ہوتے ہیں۔ بھلا وہ کون بے وقوف آدی ہوگا جو حضور کے انتظام سے خوش نہ ہو، ہمارے ملک کی رعایا تو بے حدا رام اور چین سے ہے۔

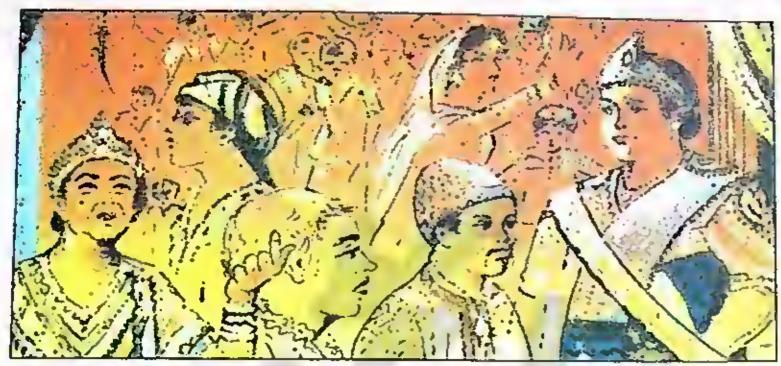

ذے داریاں کیا ہیں اوراس کی جان کو کیا کیا عذاب جھیلنے پڑتے ہیں۔ یہ تخت آ رام اور من مانی کے بلیے نہیں ہے۔ رعایا کا حال اور ملکی انتظام کے بارے میں صحیح صحیح حالات بناؤ۔ خوشامدی وزیرا ہے با دشاہ کی جھوٹی تعریف کر کے ملک ، با دشاہ اور رعایا کی بھلائی نہیں کرتے اور خو داینے بھی خیر خواہ نہیں ہوتے ، بلکہ وہ اپنے با دشاہ کو اس چک دار خجرکی ز دمیں لاتے ہیں جواس کے سر پرلئک رہا ہے۔ وزیرا پنے با دشاہ کی میہ با تیں من کر بہت شرمندہ ہوا اور جھوٹی خوشامدے با زر ہے کی تو بہرکے با دشاہ سے دست بردار ہوگیا۔

## ای-میل کے ذریعے سے

ای میل کے ذریعے سے خط وغیرہ ہیجنے والے اپن تحریرار دو (ان ویج تشغیلی) میں ٹائپ کر سے بھیجا کریں اور ساتھ ہی ڈاک کا کمل بتا اور ٹیلے فول نمبر بھی ضرور لکھیں ، تا کہ جواب دینے اور رابطہ کرنے میں آسانی ہو۔اس کے بغیر الارے لیے جواب ممکن نہ ہوگاہ
hfp@hamdardfoundation.org

(ا) ماه نامه بمدر دنونهال على السيد ١٥ -٢ عيدي (ا

اصلی با دشاہ ایک دن کے نفتی با دشاہ کے پاس چپ چاپ بیٹا تھا۔ اسے میں ایک دن کے با دشاہ کی نظر جوا جا تک اکھی تو وہ ایک دم خوف سے کا نینے لگا۔ اصلی با دشاہ اس کی سے حالت دکھے کرمسکرا تا رہا۔ قصہ بیتھا کہ نقلی با دشاہ نے دیکھا کہ شاہی تخت کے او پراس جگہ جہال وہ بیٹھا تھا سر پرایک چیک دار خجر لئک زہا تھا، جو بال جیسی باریک و وری سے بندھا ہوا تھا۔ اُسے دکھے کرننتی با دشاہ کا ڈر کے مارے برا حال ہوگیا کہ ہیں یہ بال ٹوٹ نہ جائے اور خجر اس کے او پر نہ آ پڑے۔ اس نے ضبط کر کے بہت سنجلنے کی کوشش کی ،گراس حاف ہوفی کی وجہ سے سیدھا نہ بیٹھا گیا۔

آخروہ مجبور ہوکراصلی بادشاہ سے کہنے لگا: '' حضور اپنے تجرمیر سے ہٹوادیا جائے۔''
اصلی باوشاہ نے مسکر اکر کہا: '' یہ کیسے ہٹایا جاسکتا ہے۔ یہ تو ہر بادشاہ کے سر پر ہر
وقت لٹکا رہتا ہے۔ اسے فرض کا خبر کہتے ہیں۔ اگر کوئی بادشاہ اپنے فرض سے ذرا غافل
ہوتا ہے تو یہی خبر اس کے سرکی خبر لیتا ہے ،لیکن جو بادشاہ انصاف اور سچائی سے حکومت
کرتا ہے یہ خبر اس کی حفاظت کرتا ہے۔''

اب تو وزیر کی بہت بری حالت ہوگئ اور وہ پریٹان ہوکر سوچنے لگا کہ اب کیا کرے،

کیا نہ کرے، کیوں کہ اس کے دل میں خیال آر ہے تھے کہ اس ایک دن کی بادشاہت میں

وہ ایسے ایسے علم چلائے، جس ہے اس کے خاندان والوں، عزیز ون اور دوستوں کوخوب

فاکد ہے پہنچیں، مگر اب تو اس کے سارے منصوبے خاک میں ملتے نظر آر ہے تھے۔ اس

فاکد ہے پہنچیں، مگر اب تو اس کے سارے منصوبے خاک میں ملتے نظر آر ہے تھے۔ اس

نے سوچا اگر کوئی علم اس نے انصاف کے خلاف دیا تو یہ خبر اس کی گردن اڑا دے

گا۔ اصلی بادشاہ اس کی گھر اہد دیکھ کر کہنے لگا، اب تمھاری سمجھ میں آیا کہ بادشاہ کی

گا۔ اصلی بادشاہ اس کی گھر اہد دیکھ کر کہنے لگا، اب تمھاری سمجھ میں آیا کہ بادشاہ کی

اگست 10 - ۲ عیسوی

WANTED TO THE TOTAL OF STREET

## آ خری روسی



جان ایرکسن نامی ایک آ دمی امریکا کی ریاست کیایفور نیا کے ایک قصبے میں رہتا تھا، جہاں اس کا ایک ہارس فارم تھا۔ یہ جان کی آمدنی کا واحد ذریعہ تھا۔ وہ اس فارم میں گوژ ول کی دیچه بھال کرتا ،ان کی تربیت کرتا اور گھوڑ وں کی رئیس میں انھیں دوڑ اتا۔ ان دنوں جان بہت پریشان تھا۔گھوڑ وں کی دوڑ کے متابلے ہو چکے تھے اور جان کے پاس موجود دونوں گھوڑ وں میں ہے ایک بھی انعام نہیں جیت یا یا تھا۔ اس کے علاوہ بھی پچھلے کئی مقابلوں میں جان کے گھوڑ ہے مسلسل نائ مرے تھے۔اس صورت حال نے جان کو بہت پریشان کیا ہوا قعا۔اس کے مالی حالات بھی کافی خراب ہو چکے تھے۔گھوڑ وں (١) ماونامه بمدر دنونهال = اکست ۱۵ است ۱۵ است ۱۵ (۱۱)

# 

پیر ای نک کاڈائریکٹ اور رژبوم ایبل لنگ ڈاؤ مکوڈنگ ہے پہلے ای نک کابرنٹ پر او یو ہر بوسٹ کے ساتھ ﴿ بہانے ہے موجو ہ مواد کی چیکنگ اور ایتھے پر نٹ کے

> مشہور منتفین کی گتب کی تکمل رینج
> برکتاب کا الگ سیکشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ

> > انت يركوني مجمى لنك ويد مبين

We Are Anti Waiting WebSite

💠 بائی کو الٹی بی ڈی ایف فا نلز لی سہولت اہانہ ڈانتجسٹ کی نین مختلف سائز دن میں ابلوڈنگ ميريم كوالني ، ثار ش كوالني ، كمير ميهند كواشي ♦ عمران سيريزاز مظير کليم اور ابن صفی کی محمل رینج ایڈ فری لنکس، تنکس و مسے کمانے

کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جبال بر كماب نور نث سے مجى داؤ كموؤك جاسكتى ب ا ڈاؤ ناوڈ نگ کے بعد بوسٹ پر تنہمر وضر ور کریں 🗘 ڈائز نکوڈنگ کے لئے تہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کتاب ایے دوست اجاب کو ویب سانٹ کالنگ دیکر منعارف کرائیں

Online Library Far Pakistan



Facebook fo.com/poksociety





جیکی ہے محروم ہونانہیں جا ہتا تھا۔

اب تو جان کا کام میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ وہ بے دلی سے گھوڑ وں کی دیکھے بھال
کرتا۔ جب وہ بہت اُ داس ہوتا تو جیکی کے پاس آ جا تا اور اس سے کہتا: '' تیرا اور میرا
تو بہت عرصے کا ساتھ ہے۔ تُو تو میرا دکھ بھتا ہے ، تو پھر کیوں اس کا از الہ نہیں کرتا ؟ کیوں
ریس میں اول نہیں آتا؟''

جیکی ہے زبان تھا۔ زبان سے تو نیچھ ہیں کہہ یا تا ،مگراس کی نگا ہوں میں بھی د کھاور اُ داس ہوتی ۔

اگلی رئیں دو ہفتے بعد شروع ہونے والی تھی۔اس دفعہ جان کا جیکی کو دوڑانے کا کوئی ارا دہ نہیں تھا، کیوں کہ جیکی خوراک کی کی سے کم زور ہو گیا تھا اور ہلکا سالنگڑ انجھی رہا تھا۔

() ماہ نامہ ہمدر دنونہال سے () سے () سے اگست 10 ملائیں () کی دوڑے سے مطنے والی انعامی رقم جان کی آ مدنی کا بہت بڑا ذریعے تھی۔ ریس میں نمایاں کا رکردگی و کھانے والے گھوڑوں کے مالکوں کو انعام میں کافی رقم ملتی تھی اور اول آنے والے گھوڑے کے مالک کے تو وارے نیارے ہوجاتے تھے۔

جان اس رقم سے گور وں کی دیچہ بھال کرتا اور فارم کا انتظام جلات۔ جب جان
کے حالات اجھے سے تو اس کے پاس کی بہترین گور ہے تھے، جو انعابات جیتے تھے، گر

بُر ہے وقت میں جان نے وہ سب فروخت کردیے تھے۔ اب اس کے پاس مرف دوہی
گور ہے تھے، وہ بھی کوئی خاص کار کردگی نہیں دکھا رہے تھے۔ ان میں جیکی نامی ایک
گور ا تو ماضی کا نمبرایک بھی رہا تھا۔ اس نے کی دفعہ ریس میں اول انعام جیتا تھا، گر
وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی بوڑھا ہور ہا تھا اور کائی عرصے ہے اسے اچھی خوراک بھی
مہت ساتھ ساتھ وہ بھی بوڑھا ہور ہا تھا اور کائی عرصے ہے اسے اچھی خوراک بھی
مہت سے ماسدین تو اس کے اندر اتنی ہی تو انائی ہوگی اور جیکی اس سے محروم تھا۔ جان
کے بہت سے حاسدین تو اس کا مذاتی آڑا تے ہوئے کہتے کہ اب تو اس بوڑھے گور رے
کومت دوڑاؤ۔ اس کو کسی بھی میں لگا کرتا نگا بنالو۔ ان کی ایسی باتوں سے جان کا دل
بہت اُداس ہوجا تا۔

کی دفعہ تو اس نے بھی سوچا کہ جیکی کو نیج دے ، لیکن پھر پچھ وجوہ کی بنا پر وہ ایبا نہ کرسکا۔ اول تو جیکی کو کوئی منہگے داموں خرید تا نہیں اور جان اپنے عزیز گھوڑے کو اونے نیچ کو تیارنہیں تھا۔ یہ بات حقیقت تھی کہ جان کو جیکی سے بہت محبت تھی اور جان کے پاس ابھی کوئی دوسرا گھوڑا خرید نے کے لیے رقم نہیں تھی ، اس لیے جان ابھی جان کھوڑا خرید نے کے لیے رقم نہیں تھی ، اس لیے جان ابھی () ماہ نامہ ہمدر دنونہال جو اس کے است ۱۵ است ۱۵ میسوی ()

عَالِبًا مَّا نَكَ مِينَ كُونَى حِيهُونَى مُونَى چُوٹُ لَكَ چَى تَفْي \_

اسی پر بیثانی میں ایک روز جان فارم میں جیٹھا ہوا نھا کہ مائیکل اس کے فارم میں داخل ہوا۔ مائکل انتہائی امیر کبیر آ دمی تھا اور گھوڑوں کی ریس میں شرطیں لگا تا تھا۔اے گھوڑ وں اوران کی نفسیات کا ماہر بھی سمجھا جا تا تھا۔لوگ کہتے تتھے کہ و ہ گھوڑ ہے کوایک ہی نظر میں پر کھ کربتا دیتا تھا کہ اس میں جیتنے کی کتنی صلاحیت ہے ، اس لیے وہ اکثر شرطیں جیت جاتا تھا۔ جان اس کواینے فارم میں دیکھ کرتعجب میں پڑ گیا۔ اس کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے کہ ہائیل جیسا آ دمی اس کے پاس آتا۔ مائیل اس کے قریب آیا:'' کیسے ہوجان!'' '' ٹھیک ہوں ،شکر ہے خدا کا۔'' جان نے جواب دیا۔

'' مجھے پتا ہے، آج کل تمھارے حالات اجھے نہیں ہیں۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے۔''مائیکل نے افسوس بھرے کہجے میں کہا۔

'' کوئی بات نہیں۔زندگی میں ایتھے اور بُرے دونوں طرح کے وقت آتے ہیں۔ بیہ بھی زندگی کارنگ ہے۔تم بتاؤ! آج کیسے میری یا دآ گئی؟'' جان نے کہا۔

"ایک کام سے آیا ہوں تمھارے پاس - مجھے ایک گھوڑ اخریدنا ہے۔ بولو سیجو گے نا؟''مائكل نے سواليہ لہجے میں كہا۔

'' ویکھو مائیکل! میرے پاس صرف دوگھوڑے ہیں۔ایک جیگی جس کے بارے میں . تم بھی جانتے ہو اور وہ اس دفعہ رئیں میں حصہ ہیں اے رہا۔ اس کی ٹائگ میں بھی معمولی کی چوٹ ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس صرف ایک کارآ مد گھوڑ ا ہے اور وہ میں نہیں بیج سکتا۔ 'جان نے جواب دیا۔

ماه ناصر بمرردنونهال = مم است ۱۵+۲عیسوی (

بيرای کنک کاۋانزيکٹ اور رژيوم ايبل لنک ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر یو ہو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے ہے موجو و مواد کی جیکنگ اور انتھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

> الله مشهور مصنفین کی گتب کی ممل ریخ ایک سیکشن الله الأسكان كالمان براؤسك سائٹ پر کوئی مجھی لنگ ڈیڈ سیس

We Are Anti Waiting WebSite

💝 بائی کو الٹی یی ڈی ایف فائلز کی سہولت انہ ڈائنجسٹ کی نین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپرنیم کرالنی، نارش کرالنی، کمپریسنه کوالنی نمران سیریزازمظیر تکیم اور ابن صغی کی تکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شر نک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائد جہال بر کہاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ کو اُک جا مکتی ہے اؤاؤ نلوز نگ کے بعد اوسٹ پر تبھر وضر ور کریں ا و او الموز الله كے لئے كہيں اور جانے كى ضرورت خبيں جارى سائٹ پر آئيں اور ايك كلك سے كتاب انے دوست احاب کو ویب سانٹ کالنگ و پیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



'' احچھا، جیگی اس د فعہ ریس میں حصہ ہیں لے رہا۔ میں بھی دیکھوں کیا ہوا اس کو۔'' مائکل چلتے ہوئے جیگی کے پاس آیا۔اس پر ہاتھ پھیرا،اس کی ٹائگ کا بغور معائنہ کیا۔ پھھ در پر خیال نظروں سے جیکی کو دیکھا، پھر بولا: ' وان ایس جیکی کو ہی تم سے خرید نے آیا موں۔میرابیاراوہ اب بھی نہیں بدلا۔اس کے بدلے میں شمصیں خاصی بڑی رقم دینے کو تیار ہوں۔'' بیہ کہہ کر مانکیل نے رقم بڑائی۔

ما نکیل کی پیش کش نے جان کو تعجب میں ڈال دیا۔ مائٹیل نے جورقم بتائی تھی ،اس ے و و دوگھوڑ مے خریدسکتا تھا،کیکن پھروہ بچھ دیرسوج کر بولا:'' ٹھیک ہے،کیکن مجھے سوچنے 

" نحیک ہے، میں دو دن بعد آؤں گا۔" بیا کہد کر مائکل جلا گیا۔ اس پیش کش ہے جان خوش تو تھا ،مگر و ہ ایک فکر میں بھی مبتلا تھا۔ اس کے دل میں کہیں تھوڑی می اُ داس بھی تھی۔ ایک طرف تو اس بات کی خوشی تھی کہ اے بہت بڑی رقم مل جائے گی تو دوسری طرف اس بات ہے اُداس تھا کہ جیلی اس کے پاس سے جلا جائے گا۔اس دن جب وہ جیگی کی دیکھ بھال کررہا تھا تو بہت اُ داس تھا۔وہ جیگی ہے بولا:'' تجھے پتاہے کہ مائکل مجھے خریدر ہاہے اور وہ تیری بہت بڑی قیت دے رہاہے۔اس سے میں ۱ ایک اور جوان گھوڑ اخرید سکوں گا اور دونو ں گھوڑ وں کی خوب خدمت کر کے ریس کے لیے ِ تیار کرسکوں گا۔میرے حالات پھر سے بہتر ہوجائیں گے۔ تُو جائے گا مائیکل کے ساتھ؟'' گھوڑا زور زورے أچھك لگا اور اينا سر"نا"س بلانے لگا۔ جان بلكے سے مسكرايا: ''كياتُو اينے مالك كے ليے اتنائبيں كرسكتا؟''

اس رفعہ گھوڑے نے اس کو جن نظروں سے دیکھا ، اس کا دل کٹ گیا۔ وو اپنی زبان نکال کرجان کا ہاتھ جائے لگا۔ جان کواس کے رقمل نے پریشان کردیا۔ پھراس نے ا ہے ذہن ہے بیدوا قعہ جھٹک دیا۔

رات کو جب و ہ سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو سوچوں نے اس کے د ماغ میں گھر كرليا۔ وہ مائكل كى پیش كش كے بارے میں غور كرتا، جس سے اس كو بڑا فائد و حاصل ہوسکتا تھا۔ پھراس کے سامنے جیگی کاریمل آجاتا تو اس کے بے جینی میں ا نسافہ ہوجاتا۔ چرد : سوچتا که آخر مائکیل جیسے جہاندید : اور گھوڑ وں کے ماہر نے میپیش کش کیوں کی ۔اس کواس ہے کیا فائد و حاصل ہو گا۔ مائکل تو گھائے کا سودانہیں کرتا۔ پھرو دایے آپ ہے كهتا: ' ' نہيں! مجھے ایسے ہی گھوڑا فر دخت نہيں كر نا جاہيے۔ مجھے معلوم تو كرنا جاہيے كه مائنگل ایسا کیوں چاہتا ہے۔'' آخر میرسب سوچتے سوچتے وو نیند کی واوی میں چلا گیا۔

دوسرے روز جان جیے بی جی کے پاس گیا تو اس نے جان کے ہاتھوں پر اپنے چرے کومسلنا شروع کردیا۔ وہ بھی جان کے ہاتھ پر اپنے چرے کومسلتا اور بھی یاؤں پر۔ جان نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آئکھوں میں دکھ اور نمی تھی۔ جیسے وہ کہدر ہا ہو: ' ما لک! تم تو نے گھوڑ ہے کے ساتھ رولو گے ،لیکن میں نئے ما لک کے ساتھ کیے رہوں گا۔'' وہ ایک لمحہ تھا ،جس نے جان کا ارادہ بدل دیا۔محبت کا جا دوچل چکا تھا۔ جان نے اس کی پُشت پر بوسه دیااور ہاتھ پھیر کر کہا:''تم غم نہ کرو۔ میں شہیں کسی قیمت پڑئیں بیچوں گا۔'' ا گلے روز مائکل آیا تو جان نے اس سے کہا کہ وہ جیکی کوفروخت نہیں کرے گا۔ ما نکل حیران ہو گیا۔اس نے کہا:'' میں اس کی ذجہ پو چھ سکتا ہوں؟''

'' احجِما نوشہمیں اس ہے بہت زیادہ محبت ہے!'' مائیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جان نے کوئی جواب نہیں دیا۔

''احچھاجان! دیکھو! تم گھوڑا نہیں بیچنا چاہتے تو نہ بیچو،گر اس کوریس میں لازی شریک کرو۔اس میں تمھارا اور میرا دونوں کا فائد ہ ہے۔''

'' جیکی ریس میں شریک نہیں ہوسکتا۔ ایک تو سیجے خوراک نہ ملنے ہے۔ وہ کم زورہ ورہا ہے اور پھر کیسا فائدہ؟ کون سے اور پھر کیسا فائدہ؟ کون سے فائدے کی بات کررہے ہوتم ؟'' جان نے پوچھا۔

مائیکل بولا: ''بات یہ ہے کہ جبکی اس دفعہ بھی رایس میں اوّل آسکتا ہے، بس اے بھر پورتوجہ اور خوراک ملنی چاہیے۔ تم اے آخری دفعہ رایس میں شریک کرو۔ میں نے اس پر بہت بڑی بڑی بڑی شرطیں لگائی ہیں۔ جیتنے کی صورت میں اس کا بیس فی صد میں شمیس دینے کو تیار ہوں اور انعامی رقم ویسے بھی تمھاری ہوجائے گی۔ اس طرح تم اسپنے حالات بھی بدل لوگے۔ بولو، کیا خیّال ہے؟''

''لیکن اس کی ٹا نگ میں چوٹ ہے اور اس کے اندر اتنی تو انا کی بھی نہیں ہے۔'' جان نے کہا۔اس کو اطمینان نہیں ہور ہاتھا۔

چوٹ بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ میں جانوروں کے ڈاکٹر سے بات کرلیتا ہوں۔ ایک وو روز میں یہ چوٹ ٹھیک ہوجائے گی اور سب سے بڑھ کر جیننے کے لیے جیت کا جذبہ جیا ہے۔ اور یہ جذبہ جیکی میں تم بیرار کروگے۔''

مانکل سے مخاطب مانکل سے کہتے ہیں کے پاس آیا اور اس کی پشت پر ہاتھ پھیر کر اس سے مخاطب ہوا: ''تمھارے مالک نے شہمیں میرے ہاتھوں فروخت نہیں کیا۔ اس کوتم ہے ہڑی محبت ہے۔ اب وہ چا بتا ہے کہتم میر ایس جیتو ہتو تتم بھی اس کو مانوس مت کرنا۔''

مائیکل سکرایااور جان بن ناطب بوان و یکھا جان اِتعمقاری خاطر بینی بیدلیس جیتے گا۔ بس تم اس پرتوجہ دو، اس سے باتیں کرو، اس کو بتا ذرکہ اس نے تعقاری خاطر جیتنا ہے۔ مجھے لوگ گھوڑوں کی نفسیات کا ماہر کہتے ہیں اور میں شہمیں یقین دلاتا ہوں کہتم میری بات پرعمل کرو گئو جیکی میرل لازی جیتے گا۔خوراک وغیرہ کی تم فکرنہ کرنا۔'

مائکل نے جیب ہے اپنا پرس نکالا اور چند ہڑے نوٹ نکال کر جان کے حوالے کے: '' پیلوخرچ کرو، میں بھرآ وَل گا۔ جیکی کا خیال رکھنا اور میری بات پڑمل کرنا۔ یا در کھو! گھوڑا اپنے مالک کا بے حدوفا دار ہوتا ہے۔ خاص طور پر جنب اس پراحسان کیا جائے۔'' جائی کا جان بھی راضی ہوگیا تھا۔ اگلے روز مائیل ڈاکٹر نے ساتھ آگیا۔ ڈاکٹر نے جیکی کا معائنہ کیا۔

'' معمولی سا مسئلہ ہے ، دو دن میں بالکل ٹھیک ہوجائے گا۔'' ڈاکٹر نے تسلی دی۔ مرہم اور انجیشن لگایا اور مائکل کے ساتھ واپس جلا گیا۔ () ماہ نا مہ ہمدر دنونہال سے ساتھ سے ۵۳ سے اگست 10-۲ میسوی ()

جان روز انہ جیکی کا خیال رکھتا ، اُسے ورزش کراتا ، دوڑ لگواتااو رپھر اس سے مخاطب ہوتا: '' میں نے تیرا مان رکھا۔ اب تُو میرا مان رکھ۔ اس دفعہ جیت جا۔ میری قسمت بدل جائے گی۔ یہ تیری آخری دوڑ ہوگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تُو جیت گیا تو پھر بھی مجھے ریس میں نہیں دوڑ اوُں گا۔''

مائنکل بھی بھی ان کو ذیکھنے کے لیے آجاتا۔ جان نے مائنکل سے کہا:'' یہ جبکی کی آخری دوڑ ہوگی۔اس کے بعد سیمھی نہیں دوڑ ہے گا۔''

'' ہاں بالکل! میاس کی آخری ریس ہوگی ۔البتۃ اس بار اس کوریس جنوانا ہے۔'' مائیکل ہنس کر کہتا۔

''ضرور جيتے گاميرا جيكى -'' جان جواب ديتا۔

ای طرح دن گررتے جارہ ہے۔ آخر ریس کا دن بھی آگیا۔ ریس شروع ہوئی۔ تمام گھوڑے ایک ہونے والی تھی۔ ریفری کے ہوا میں گولی چلاتے ہی ریس شروع ہوگئی۔ تمام گھوڑے ایک ساتھ ووڑے۔ تماشانی شور بچا بچا کرا ہے جذبات کا اظہار کررہ ہے تھے۔ جان اور مائیک بھی تماشائیوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جان دعا کررہا تھا کہ اس کا گھوڑ ا جیت جائے اور اس کی دعا کیں رنگ لارہی تھیں ، دو چکروں کے بعد جیکی نے تمام گھوڑ وں کو بیچھے چھوڑ دیا۔ اس کی دعا کیں رنگ لارہی تھیں ، دو چکروں کے بعد جیکی نے تمام گھوڑ وں کو بیچھے چھوڑ دیا۔ اب اس کی دعا کیں رنگ گھوڑ کے تھے۔

جیکی دوڑ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کے مالک کا چہرہ تھا۔ وہ جانورتھا،

گر اپنے مالک کا چہرہ اور اس کی باتیں جھتا تھا۔ اُسے بتا تھا کہ اس کا مالک کیا جا ہتا

ہے۔ مالک کے لیے فتح کے حصول کی خواہش اس کی رگ رگ میں توانائی بن کر دوڑ رہی

اس کا مہ بمدرد نونہال سے اگست 10+ میسوی ()) ماہ نامہ بمدرد نونہال سے ۵۴

تقی۔ وہ تیزی ہے دوڑر ہا تھا۔ ریس کے آخری دو چکر ہاتی تھے۔ جیکی ایک گھوڑے ہے آگے نکل گیا اور دوسرے ہے آگے نکلنے کی کوششوں میں مصروف تھا اور پچھوٹر بعداس ہے ہیں آگے نکل گیا۔ اس کا مقابلداب صرف ایک گھوڑے ہے تھا۔ ریس ختم ہونے والی تھی کہ جی آگے نکل گیا۔ اس کا مقابلداب صرف ایک گھوڑے ہے تھا۔ ریس ختم ہونے والی تھی کہ جیکی اس گھوڑے کے برابرآیا کہ جیکی اس گھوڑے کے برابرآیا اور پجرایک جست لگا کرلکیر بارکر گیا۔ لیسر پارکرتے ہی جیکی گر گیا۔ تما شائیوں کا شوراً شھا۔ وال بھا گیا ہوا جیکی کے پاس آیا۔ تشویش کی کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ٹاگل کی چوٹ میں جان بھا گیا ہوا جیکی کے باس آیا۔ تشویش کی کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ٹاگل کی چوٹ میں تھے۔ وال بھا گھوں میں خوش کے آنسو تھے۔

ائکل نے بھی جان کو مبارک با دوی۔
اب جان کے حالات الیجھے ہو چکے تھے۔ مائکل نے اپنے وعدے کے مطابق جان کو انھای رقم کا جیس ٹی صد اوا کر دیا تھا، جو کہ ایک بہت بڑی رقم تھی اور پھر رئیس کی انعام کی بھی بہت بڑی رقم تھی اور پھر رئیس کی انعام کی بھی بہت بڑی رقم مل گئ تھی۔ جان نے مزید دو گھوڑ ہے خرید لیے۔ اس کے فارم کی ساکھ بھی بحال ہوگئ ۔ جیکی کی وہ آخری رئیس جی تھی۔ اس کے بعد جان نے اس کو رئیس ساکھ بھی بحال ہوگئ ۔ جیکی کی وہ آخری رئیس جی تھی۔ اس کے بعد جان نے اس کو رئیس سے سبک دوش کر دیا تھا۔ جان نے اپنی فارم کے باہر شختی آویزال کی ، جس پر تکھا تھا: دبیکی دی گریٹ ہارس فارم ' واقعی جیکی عظیم تھا۔

بعض نونبال پوچھے ہیں کدرسالہ ہمدردنو نبال ذاک ہے منگوانے کا کیا طریقہ ہے؛ اس کا جواب ہے ہے کہ کہاں کی سالانہ قیمت ، ۱۳۸ ہے (رجنری ہے ، ۱۵ رپ) منی آرڈریا چیک ہے جھے کراپٹا تام بہالکے دیں اور سے بھی لکھ دیں کہ کس مہنے ہے دسالہ جاری کراٹا جا ہے ہیں، لیکن چول کدرسالہ بھی بھی ذاک ہے کھو بھی جاتا ہے،

اس لیے دسالہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہی ہے کہ اخباروالے ہے کہدویں کدوہ ہرمینیے ہمدردنو نبال آپ کے گھر پہنچادیا کرے ورندا شالوں اورد کا نول پر بھی ہمدرونو نبال لمتا ہے۔ وہاں ہے ہرمینی خریدایا جائے۔ اس طرح بھے بھی جی کہ دونو نبال لمتا ہے۔ وہاں ہے ہرمینی خریدایا جائے۔ اس طرح بھے بھی ہوں گے اور دسالہ بھی جندل جائے گا۔ ہمدروفا کو تاریخی ، ہمدروؤاک خانہ، تاظم آباو، کرا چی

(۱) ماه نامه بمدر دنونهال = (۱۵ (۱۵ اگست ۱۵۰ اگست ۱۵۰ (۱۵ ا

ا) ماه نامه، مدر دنونهال على السيد ١٥ السيد ١٥ السيد ١٥ السيدي (ا

ما ل باب

مرسله: سيد ذوالفقار حسين نفوى

شاعر: ڈاکٹرمسعودرضا خاک

فن سے کہ ماں باپ کا فن سب سے سوا ہے مال باب کو دکھ دینا ، روا تھا ، نہ روا ہے بہتے ہیں کہ سے قول رسول دو سرا ہے ناراض ہیں مال بای ، تو ناراض خدا ہے ماں باپ کی صورت میں اک آیت ہے خدا کی ماں باپ کی تعظیم عبادت ہے خدا کی بجیین میں جب کوئی سہارا نہیں ہوتا بچھ کہنے کا ، بچھ کرنے کا یارا نہیں ہوتا كروث مجمى بدلنے كا إجارا نہيں ہوتا رونے کے سوا کوئی بھی جارہ نہیں ہوتا اہے میں فریضہ یہ ادا کرتے ہیں مال باب بچوں کے لیے جیتے ہوئے مرتے ہیں ماں باب خوش بخت ہے وہ جس کو ملا سایہ رحمت ال سایم رحمت میں ہے ایک مخزن ألفت

(۱) مادنامه بمدر دنونهال عيدى (۱۵ است ۱۵ است ۱۵ است ۱۵ است

## اسے ووست سے ملیے نرین شاہیں

10- اگست ۱۹۳۱ء کے دن ریاست ٹونک میں مولا ناحکیم سیر محد احمد کے گھر میں پیدا ہونے والے بیچے کو لکھنے پڑھنے کا شوق ورثے میں ملاء عربی، فارسی، اردو اور طب کی تعلیم اینے وادا کے قائم کردہ دارالعلوم خلیلیہ (ٹونک) سے اور انگریزی زبان کی تعلیم گھر پراتالیق سے حاصل کی ۔ ان کے پُر دادامولا ناحکیم سید دائم علی عالم اور حکیم سخے ۔ وادا علامہ حکیم برکات احمد بھی بڑے عالم اور مشہور علا کے استاد اور ایک بڑے طبیب تھے۔ ابھی اس بیچ کی عمر ڈیڑھ سال تھی کہ اس کے والدمولا ناحکیم سید محمد احمد البیت خالق حقیق سے جا ملے ۔ ان کی والدہ محتر مد بشیر النساء بہت عظیم خاتون تھیں۔ اسے خالق حقیق سے جا ملے ۔ ان کی والدہ محتر مد بشیر النساء بہت عظیم خاتون تھیں۔ بہت اچھی تر بیت اللہ وری توجہ سے پالا اور ان کی بہت اچھی تر بیت کی ۔ ان کا انتقال ۲۸ مواء میں ہوا۔

بچپن بہت آ رام ہے گزرا، وہ بچپن سے بجیدہ اور شر میلے تھے۔ زمانۂ طالب علی بی میں لکھنے کاشوق ہوگیا۔ صرف ۱۳ برس کی عمر میں اپنے دادا تھیم برکات احمد کے نام پرایک قلمی رسالہ'' البرکات' جاری کیا۔ ۱۲ سال کی عمر میں انجمن تر تی اردو کے رسالہ'' معاشیات' میں (۱۹۵۱ء) سلسلہ مضامین لکھا، جس کو بابا ہے اردو نے بہت سرابا۔ ۱۹۵۲ء کا من تھا جب شہید تھیم مجر سعید کے ادار ہ ہمدرد کی علمی سرگرمیوں میں شامل ہوگئے۔ ۱۹۵۳ء میں بچوں کے مقبول اور کشر الا شاعت رسالے'' ہمدرد نونہال' کی ادارت سنجالی اور پھر مدیر اعلا ہے۔ اردو زبان و ادب کی تاریخ میں کوئی دوسرا کی ادارت سنجالی اور پھر مدیر اعلا ہے۔ اردو زبان و ادب کی تاریخ میں کوئی دوسرا کی ادارت سنجالی اور پھر مدیر اعلا ہے۔ اردو زبان و ادب کی تاریخ میں کوئی دوسرا کی ادارت سنجالی اور پھر مدیر اعلا ہے۔ اردو زبان و ادب کی تاریخ میں کوئی دوسرا کی ادارت سنجالی اور پھر مدیر اعلا ہے۔ اردو زبان و ادب کی تاریخ میں کوئی دوسرا کی ماہ نامہ ہمدرد نونہال سے کے ادارہ کی سے اگست کا میں کوئی دوسرا کی میں کوئی دوسرا کی نامہ ہمدرد نونہال سے کی کا دوسرا کی تاریخ میں کوئی دوسرا کی نامہ ہمدرد نونہال سے کے ادارہ کی تاریخ میں کوئی دوسرا کی نامہ ہمدرد نونہال سے کے ادارہ کی تاریخ میں کوئی کی دوسرا کی نامہ ہمدرد نونہال سے کے ادارہ کی کا دوسرا کی تاریخ میں کوئی دوسرا کی کا دوسرا کی کا دوسرا کی کا دوسرا کی تاریخ میں کوئی دوسرا کی کا دوسرا کی کی دوسرا کی کا دوسرا کی کا دوسرا کی کا دوسرا کی کا دوسرا کی کی دوسرا کی کا دوسرا کی دوسرا کی کا دوسرا کی کی دوسرا کی کا دوسرا کی کی دوسرا کی کا دوسرا کی کی دوسرا کی کا دوسرا کی کا دوسرا کی کی کا دوسرا کی کی کی دوسرا کی کا دوس

ا دیب مسلس ۲۳ سال تک بچوں کے ادب سے وابستہ اور بچوں کے رسالے کا مدیر نہیں رہا۔اس سے موصوف کی مستقل مزاجی کا بخو بی انداز ہ لگایا جاسکتا ہے۔

بچوں کے ادیب کی حیثیت ہے انھیں ایک منفر دمقام حاصل ہے۔ بچوں کے
لیے لکھتے ہوئے انھیں ساٹھ برس سے زیادہ عرصہ گزرگیا، لیکن وہ اس حوالے ہے آج
بھی تازہ دم وکھائی دیتے ہیں۔ ان کا شارموجودہ عہد کے اُن ادیبوں اور دانش وروں
میں ہوتا ہے جنھیں کتاب اور قلم سے عشق ہے۔ محنت کو صحت بخش اور صحت افز المجھتے ہیں۔
بیوں کے لیے ان کی کہانیوں اور مضابین کی تعداد کا شار کرنا کوئی آسان کا م نہیں۔
مزے کی بات یہ ہے کہ ہمدر دنو نہال سے وابستہ ہونے سے پہلے انھوں نے بیچوں کے
لیے بھی نہیں لکھا تھا۔ البتہ بڑوں کے لیے ان کے خاصے مضابین شائع ہو چکے سے ،لیکن
جب بیوں کے رسالے کی ادارت ان کے سپر دکی گئی تو انھیں بیچوں کے لیے لکھنا پڑا اور
جب بیوں کے رسالے کی ادارت ان کے سپر دکی گئی تو انھیں بیچوں کے لیے لکھنا پڑا اور

علی، ادبی کحاظ ہے مولانا ابوالکام آزاد ہے سب ہے پہلے متاثر ہوئے۔
مولانا آزاد کی تحریریں بالکل نوعمری میں پڑھیں۔ ان کے ہفت روزہ اخبار' الہلال'
اور نیاز فتح پوری کے ماہ نامہ' نگار' کے کئی علاوہ ماہ نا ہے، ادب لطیف، عالمگیر، ادبی
دنیا، ساتی اور دبلی ہے نکلنے والا ایک رسالہ' مشہور' بھی پڑھتے تتے۔ بید رسائل گھر
کے کتب خانے میں موجود تتے جو ان کے بڑے بھائی کئیم محمود برکاتی شہید کے پاس
آتے تتے۔ شعروشاعری ہے دل جسی یوں بیدا ہوگئی تھی کہ ان کے ماحول میں'' بیت
بازی'' کا بہت روائ تھا۔ بیت بازی کے ذریعے انھیں بہت سے اشعاریا دہوگئے تھے،
بازی'' کا بہت روائی تھا۔ بیت بازی کے ذریعے انھیں بہت سے اشعاریا دہوگئے تھے،

CAN EXCHANGE BY SERVE

آپ کے بید دوست پڑھنے کے بہت شوقین ہیں۔ ہرفتم کی کتا ہیں، خاص طور پر علمی، ادبی کتا ہیں ان کے زیر مطالعہ رہتی ہیں۔ طب وصحت اور نفسیات پر بہی کتا ہیں بھی پڑھتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے سینئر میڈیکل صحافی ہیں، اس لیے ذوق اور ضرورت دونوں کا تقاضا ہے کہ اس فتم کی کتا ہیں پڑھیں۔ سوائح عمریاں اور مشاہیر کے خطوط پڑھنے کا بھی شوق رکھتے ہیں۔ ان کی اوبی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ علمی اور ادبی لحاظ سے وہ کار ہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ جن کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ہمدر دنو نہال کے لیے کہانیاں مضامین لکھنے کے علاوہ بڑوں اور بچوں کے لیے ان کی خدمات قابل شخصین ہیں۔ بیہ تاریخ سازکام ہے، نسلیس یا درکھیں گی۔

ان کی کئی قابلِ ذکرتھا نیف، تالیف و تراجم ہیں۔ مولا نا تحد علی جو ہر پرایک

کتاب'' جو ہر قابل'' ہے۔ بچوں کے لیے سفر نامہ'' دو ملک دو مسافر۔'' یہ بچوں کے
لیے اردو میں پنہلا سفر نامہ ہے۔ ان کے علاوہ چندمشہور کلا کئی ناول انگریز کی سے اردو
میں ترجمہ کیے۔'' مونٹی کرسٹو کا نواب'' (الیگزیزٹر رڈو وا کا ترجمہ)، ہزاروں خواہشیں
میں ترجمہ کیے۔'' مونٹی کرسٹو کا نواب' (الیگزیزٹر رڈو وا کا ترجمہ)، ہزاروں خواہشیں
(چارلس ڈکٹنز کے ناول کا ترجمہ)، تین بندو قجی (تحری مسکیٹیئرس کا ترجمہ)، پیاری سیاڑی لڑکی (ترجمہ ناول)، ایک کھلا راز (مجموعہ مضامین)، چور بکڑو (مجموعہ مضامین)، چور بکڑو (مجموعہ مضامین)، چور بکڑو (مجموعہ مضامین)، حکم محمد مضامین)، حکم مضامین)، حکم مضامین)، حکم مشور ہے، صحت کی الف بے، وہ بھی کیا دن تھے، (حکم محمد مضامین) ماہ نامہ جمدر د نونہال سے اگست ۱۵۰ سے اگست ۱۵۰ سے دور کا محمد کی الف کے اگست ۱۵۰ سے دور کا کھوں کو ان کا ترجمہ کی کیا دن تھے، (حکم محمد کی الف کے دور کا کھوں کی کیا دن تھے، (حکم محمد کی الف کے دور کی کیا دن تھے، (حکم محمد کی الف کے دور کیا کھوں کی کیا دن تھے، (حکم محمد کی الف کے دور کیا کو کا کھوں کیا دن تھے، (حکم محمد کی الف کے دور کیا کھوں کی کیا دن تھے، (حکم محمد کی الف کے دور کیا کھوں کی کھوں کی کیا دن تھے، (حکم محمد کی الف کے دور کیا کھوں کیا دن تھے کا در تھے کی الف کے دور کیا کھوں کی کھوں کی کھوں کیا دن تھے کی الف کے دور کیا کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور کیا کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کھوں کو کھوں کے دور کیا کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کے دور کیا کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور کیا کھوں کی کھوں کے دور کی کھوں کے دور کیا کھوں کے دور کیا کھوں کے دور کیا کھوں کی کھوں کے دور کیا کو کھوں کے دور کیا کھوں کے دور کیا کھوں کو کھوں کے دور کیا کھوں کو کھوں کے دور کی کھوں کے دور کے دور کیا کھوں کے دور کی کھوں کے دور کیا کھوں کے دور کیا کھوں کے دور کیا کھ

سعید کے بچپن کی یا دیں )، صحت کے 99 نکتے ، سعید پارے ( جا گو جنّا ؤ ہے انتخاب ) ،
انگل تکیم سعید ( تحکیم محمد سعید پر بچوں کی تحریروں کی ترتیب ) کے علاوہ کئی کتا ہیں ہیں ۔
ان کی علمی اورا د فی خد مات کو مراہتے ہوئے ۱۹۹۲ء میں آل پاکستان نیوز میں زیبور سائٹی نے ماکستان نیوز میں زیبور سائٹی نے ماکستان کے سینٹر ترین ایڈیٹر کی هیٹیت سے طویل صحافتی ، خد مات

ان کی علمی اورا دبی خد مات کوسرا ہے ہوئے ۱۹۹۱ء میں آل پاکتان نیوز پیپرزسوسائی نے پاکتان کے سینر ترین ایڈیٹر کی حثیت سے طویل صحافتی ، خد مات کے پیش نظر '' نثانِ سپاس' پیش کیا۔ انجمن او بی رسائل کے سیریٹر پری بھی رہے ، پاکتان چلائر رن میگزین سوسائٹی کے سر پرست بھی رہے۔ انھوں نے ملکی اور غیر ملکی کا نفرنسوں اور سیمیناروں میں پاکتان کی نمایندگی کی۔ یونیسکو کے ماہ نامہ'' کورئیر' کا نفرنسوں اور سیمیناروں میں پاکتان کی نمایندگی کی۔ یونیسکو کے ماہ نامہ'' کورئیرز کے اردوایڈیشن' نیای' کے شریک مدیرر ہے۔ ۱۹۱۲ء میں آل پاکتان نیوز پیپرز سوسائٹی نے انھیں لاکف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نواز ا اور صدر پاکتان نے گولڈ میڈل بہنایا۔

دوستو! میں نے بیتو بتایا ہی نہیں کہ بیساری باتیں اور کہانی کس کی ہے؟ بیہ کہانی ہے ہم سب کے پیارے اور ہردل عزیز اویب سید مسعود احمد برکاتی صاحب کی ، جنھیں کام میں منہک و کچھ کر معلوم ہوا کہ اپنے کام سے کطف اندوز کیسے ہوا جاتا ہے اور علم سے محبت کاحق کیوں کرا دا کیا جاتا ہے۔

19- اگست ۲۰۱۵ء کو ۸۲ ویں سال گرہ کے موقع پر دعا ہے کہ خدا انھیں صحت وسلامتی عطافر مائے ، آبین ۔

444

() ماه نامه بمدر دنونهال = ( ۱۲ ( اگست ۱۵ - ۲۰۱۵ میسوی ( )

- جاآنے کی ہای جرلی ہے۔ انھوں نے شمھیں مو چی کیو لنہیں بنایا؟'' ان کے دوست نے مشورہ دیا:'' بھی اہے کیمٹ کے پاس لے جاؤ۔ وہ ڈاکٹر اُ میرنہیں تھی ، وہ بہت شرمندہ ہوا۔ تقریب ک ترین سے کے ماہر ہوتے ہیں۔" میں شریک لوگوں نے بہت جہتے لگائے۔ وہ صاحب کیمسٹ کی دکان پر پہنچے تو كيسف نے ان سے پر جاليا۔ پچھ ديرا سے خاموش کرایا اورایے افسرے بوجھا:'' جناب ویکھارہا۔ پھرالماری کھول کراس نے ایک آپ کے والدصاحب کیا کرتے تھے؟" شیشی نکالی اور ان کے ہاتھ میں تھاتے ہوئے بولا:''•۵ ریے۔'' ے جواب دیتے ہوئے کہا:'' وہ ایک مرسله: تح يم فان، تارته كرا جي شريف آ دي شے-' ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا: "بیٹائی بہت خوب صورت ہے۔ کتنے کی لی ہے؟" شريف آ دي كيون تبين بنايا؟" روسرا دوست بولا: " سيرجب ميس نے لی تھی اس وقت د کان دار د کان پرنہیں تھا۔'' € كرائے دارنے اپنے كى سال كرہ مواسله: محرامغرم يدك الك تقريب مين ايك افسر بزے الجھے میں کسی بات پر قہقہد لگا یا ، او پر سے مالک مكان نيج أترا اوركها: "ميري بيوي مركني



هوسله : طارق محود کوسو، کشمور

الک اخبار کے مالک نے ایڈیٹرک

طازمت کے لیے آئے ہوئے اُمیدوارے

كها: "يول تو آب يرشط كصاور قابل آدى

لگتے ہیں الیکن مجھے اینے اخبار کے لیے ایک

ہے حد ذ ہے دار مخص کی ضرورت ہے کیا آ ہے

'' بالكل جناب!''أميدوارنے اعتاد

ے کہا:" یہاں آنے سے پہلے میں این

ما لک کی پندر ولا کھ کی کار چلاتا تھا تو کیا آپ

کا پندرہ ریے کا اخبار نہیں چلاسکوں گا۔''

هو العلمه: سين عزيز، كراچي

ایک صاحب نے ایک ڈاکٹر

روست کو رغوت نامه بھیجا۔ جواب میں

انھیں ڈاکٹر کا ایک خط موصول ہوا، جو کسی

طرح یز ہے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ صاحب

یہ جاننا جائے تھے کہ ڈاکٹر نے معذرت کی

كام ياني سے اخبار چلاسكيں گے؟''





ا یک بے سر اگلو کار بڑی احیثی غزلوں کو بھی بہت برے انداز میں گارہا تھا۔ بڑے ہے بڑے شاعر کا اجھے ہے اچھا شعر بہت برا معلوم ہونے لگتا۔ اس محفل میں مشہور شاعر احد فراز بھی موجود تھے۔اٹھیں مخاطب کرتے موسة گلوكار كهني لگا: " فراز صاحب! اب ميس آپ کی غزل گاؤں گا۔ آج کل میں صرف زنده شاعرو ل كا كلام گاتا بول\_''

احد فراز نے کہا:" جی ہاں! مرے موۇ *ل كوكيا مار*ناپ<sup>،</sup> '

موسطه : كول فاطمدالله بخش ، كرا حي ا کی ایک شخص بیار کی عمیادت کو گیا اور و ہاں جم کر بیٹے گیا۔ بیار بے چارہ پریشان تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ سے مخص اُٹھنے کا نام بی نہیں لیتا تو اس نے کہا: " آنے جانے والوں کی کثرت نے مجھے پریٹان کر دیا ہے۔''

کیکن وه شخص اب مجھی نه سمجھا بولا: ''آپ فرمايئة أنه كردرواز ه بند كردول؟''

(۱) ماه نامه بمدر دنونهال على ١٢ الست ١٥٠ عيسوى (١٥)

موڈ میں تھا۔ا جا تک اس نے اپنے ماتحت ے او چھا:'' کیول بھئ ، تمھارے والد صاحب کیا کرتے تھے؟''

ماتحت نے جواب دیا:''جی وہ موجی تھے''

(()) ماه نامه بمدر دنونهال = () سالا () ساله (()

افرنے طنز کرتے ہوئے کہا: " تو پھر

ماتحت کوایے افسر ہے اس جواب کی

ماتحت نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو

افسر ماتحت كاسوال سمجه كياا ورہوشياري

ما تحت بولا: '' تو انھوں نے آ یے کو

موسله: عرشينويد صنات احمه كراجي

ے اور آپ لوگ قبقہ دلگار ہے ہیں۔''

اس آ دی نے انسوس کا اظہار کر کے

يو حيما: "آپ كى بىگىم كانتقال كب ہوا ہے؟"



آج آپ کو گلاب کے پھول کی ڈرائنگ سکھائی جارہی ہے۔سب سے پہلے ایک چکھڑی بنائی گئی ہے۔ اس کے بعد اس چکھڑی میں اضافہ کر کے پچھڑی کو واضح کیا گیا ہے۔ آخر میں پھول مکمل کر نے اس کے بنتے پہتاں بنائی گئی ہیں۔ پتیوں میں بزرنگ ہے۔

میول کارنگ آپ اپنی مرضی ہے بھر کتے ہیں، مثلاً سرخ، گلانی، نبلا وغیرہ۔ - - 12 /5

کی کھڑ کی ہے سرنگال کر اوسلے:'' مان لیا کہ تم دنیا کے سب سے تیز رفتار سائٹیل سوار ہو، لیکنتم میرا پیچیا کیوں کررے ہو؟'' سائنکل سوار نے ہانیتے ہوئے کہا: '' جناب! میری سائنکل کا ٹرگارڈ آپ کی کار کے پچھلے بمپر میں پھنسا ہوا ہے۔'' مراف اعراف العم الدين الساري، كراجي استاد: " ایک ایبا جمله بناؤ جس میں ماضی ، حال اورمستنقبل تینوں آتے ہوں؟'' شاگرد: " ماضی میں مارے یای مکان تھا،مگر حال میں ہی اے چے دیا گیااور مستقبل میں اے خرید نے کا ارادہ ہے۔' موسله: سيدهاريد بول الياري نادن ایک تفص نے این دوست سے کہا: " آج بازاریس ایک شفل کیا ہے تفلکے ہے الکر کر ہا۔ سب اوگ ہنے گے، نیکن میں با لکل نہیں ہنسا۔''

روست نے بو ایما: "متم کیول آبس انے:" بنواب ملان مرن والابلى اى تفايه

المر العدامة: ما أيم عبد العمد ، كرا إلى

ما لك مكان نے كہا: "ووسال يميلے بـ" موسله: امرومان، کراچی اب بینے ہے: ' ویکھو بیٹا! میں شھیں شریر لزكول كى صحبت سے دورر كھنا جا ہتا ہوں ۔'' بیٹا: '' ابا جان! اس کیے تو میں اسکول مہیں جاتا۔''

موسله: شياكش انسارى، چوسك لا مور ا کے آدی شراب کے نشے میں ایے گھر کا تالا کھول رہا تھا ،لیکن اس کے ہاتھ کا نپ رے تھے۔ پڑوی نے ہدردی کے طور پر كها: '' لا سيئے ميں تالا كھول دوں \_'' اس نے جواب دیا: " تالا تو میں کھول لول گا۔ آپ ذرام کان پکڑلیں۔''

مراسله : نوال فاطمه، نواب شاه انی دے پر سفر کرتے ہوئے ایک صاحب ید دیکر کر بیران رو مے کہ ایک سائیل سواران کی کار کے بیک بینے بیا آرہا تخا.. دورنار برمات ۸۰ کس نی مگنا تک لے کیج الیکن سرائیک سوار نے ان کا و جیانہ بھوزا۔ آخر بیرت میں پر کررک کے۔ کار

(۱) ماه نامه بمدر دنونهال ۱۲ است ۱۵ اگت ۱۵ اگ



RSPK.PAKSOCIETY.COM





چیا نے والا کہا کتوں کی وفاداری، اطاعت اور خلوص تو مشہور ہے، میکن برطانیہ میں ایک دوسالہ پالتو الکیز صلاحیت کا حرت انکیز صلاحیت کا جمہ اس کتے کی مالک ہے۔ اس کتے کی مالکن نے با قاعدہ ٹریک مالکن نے با قاعدہ ٹریک دے کر اسے تین بہیوں کی دے کہ اسے تین بہیوں کی دے کر اسے تین بہیوں کی دے کر اسے تین بہیوں کی دے کہ اسے تین بہیوں کی دے کر اسے تین بہیوں کی دے کہ اسے تین بہیوں کی دے کہ اسے تین بہیوں کی دے کہ داری کی دیا کہ دیگر دے کر اسے تین بہیوں کی دے کہ دو میں کہ دو میں کہ دیا کہ دو میں کہ دو م

المیکٹر دیک موٹر سائنگل جاانے کا ماہر بنادیا ہے۔ یہ کتاموٹر سائنگل کوسرمکوں ، گلیوں ، باغوی اور غیر ہموار راستوں پر مجسی انتہائی مبارت سے چلاتا ہے۔

انو کھی شکاوں والی سبریاں
پیس کے ایک کسان نے اپنے کھیت میں
انو کی شکاوں والی سبزیاں اُگائی ہیں۔ان
عجیب وغریب شکاوں والی سبزیوں میں وہ لوک
سب سے زیادہ مشہور ہوئی ، جو تکمل بنس کی شکل
میں اُگائی گئی ہے۔ ان چرت انگیز سبزیوں کو



خرید نے کے لیے چین کے دور دراز خلاقوں سے اوگ اس کسان کے پاس آرہے ہیں۔ کسان اپنی کوشٹول یس کام یاب ہونے پر بے درخوش ہے۔

(۱) ماه نامه بمدر دنونهال = (۱۲ (۱۳ اگست ۱۵-۲ میسوی (۱

### بالعثوال انعاكي كهافي انورفرباد



ابراہیم کتاب لے کر پارک گیا تھا کہ ایک گوشے میں بیٹے کرسبق یا دکر ہے گا۔گھر میں تو جھوٹے بھائی بہنوں کے ہنگا موں کی وجہ سے میسوئی کے ساتھ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ ابھی وہ اس مخصوص بینج کے قریب پہنچا ہی تھا ، جہاں وہ اکثر بیٹھ کریڑھا کرتا تھا ،گر یدد مکھ کرٹھٹک گیا کہ آج اس بینج پرکسی اور کا قبضہ ہے۔ اب جواس نے قبضہ کرنے والے کو دیکھاتو دیکھاہی رہ گیا۔ وہ ایک لڑ کا تھا اس کی عمر کا ، گرعجیب مضکانے خیز جلیے میں ۔اس کے سر پرایک تاج تھا۔ بیتاج درخت کے بتوں کو دھا گے میں باندھ کر بنایا گیا تھا۔ بتوں ہی کا ایک ہاراس کے گئے میں پڑا ہوا تھا۔اس کی کمر کے گردکنگوٹی جیسی کوئی چیز بندھی ہوئی (()) ماه نامه بمدر دنونهال على السيد اگري ١٥ (())

# 

ای نک کاڈانریکٹ اور رژبوم ایبل لنک اڈاؤ کلوڈنگ ہے پہلے ای نبک کا پرنٹ پر بوہو ہر بوسٹ کے ساتھ ہے۔ پہلے سے موجو : موان کی جیکنگ اور ایتھے پر نٹ کے المنتهور معتقین کی گت کی مکمل رینج الكسيش ﴿ ویب سائن کی آسان براؤسنگ أن يركوني مجمى لنك ويد تبين We Are Anti Waiting WebSite

∜ بائی کو اکٹی بی ڈی ایف فائلز کی سہولت ♦ ماہانہ ڈانتجسٹ کی نین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ مېرىم كواننى ، ئار نى كوالنى ، كميرييند كوالنى مران سیریز از مظیر تغیم اور ابن صفی کی تکمل رہنج ♦ ایڈ فری لنکس، لنکس کو پہنے کمانے کے لئے شرک تبیں کیاجاتا

واحدویب سائك جبال بركتاب ثور نث سے جى ۋا د كونى كى جاسكتى ب

اونكور نگ ك بعديوست ير تبره ضرور كري 🗘 ڈاؤ کلوڈ تک کے لئے تہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کتاب

ایے دوست اجباب کو ویب سانٹ کالنگ دیکر تمتعارف کر انیں

Online Library For Pakistan







تھی، جب کہ اس کے اوپر پتوں ہی کی جھالرجیسی چیز بندھی نظر آ رہی تھی۔ اس کے سر کے بالوں اور بدن پرگردوغبار کی تہ جمی ہوئی تھی۔ وہ بینج پر اُکڑوں بیٹھا ہوا تھا۔ ابراہیم نے اس کا سرسری جائزہ لینے کے بعداس سے کہا:

''اے کمن ٹارزن! تم کس جنگل ہے آئے ہو؟''

'' بمبولا۔'' بیاس کا گویا جواب تھا۔

" کیانام ہے تمھارا؟"

' بمبولا ''

'' سیم کون ی زبان بول رہے ہو؟'' ودېمبولات،

() ماه نامه بمدر دنونهال \_\_\_ ( اگست ۱۵ ۲۰۱۵ عیسوی ( ا

اک سرسائی دان کام کی اولی چالی کام کام کی کام

يراى نك كاذار كيث اور رزيوم ايبل لنك ﴿ ڈاؤنلوڈنگ ہے پہلے ای نک کاپر نٹ پر او یو ہر بیوسٹ کے ساتھ ہے ہے موجوہ مواہ کی جبکنگ اور ایتھے پرنٹ کے

المحمشبور متعنف ن کی گتب کی تکمل ریخ الك سيشن الك

ویب سائٹ کی آ سان براؤسنگ 💠 سائت بر كو في تجيمي انك ؤيدٌ تنبيل

We Are Anti Waiting WebSite

الله بائي كوالتي في دُي الفِ فا مُكْر ای کی آن لافتے کی سہولت ﴿> ماہانہ ڈانشجسٹ کی تین مُختلف سائزون میں ایلوڈنگ

مير نيم كوالني، نار زُر كوالني ، كميرييند كوالني عمران سيريزاز مظبر تكنيم اور

ابن منشی کی تکمل رخ

ایڈ فری لنکس، لنکس کوسے کمانے

کے لئے شر نک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائث جہال بر كتاب تورنت سے بھى او كورى جا مكتى ب ا ڈاؤ نگوڈ نگ کے بعد بوسٹ پر تہرہ ضرور کریں 🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب انے دوست احباب کو ویب سانٹ کالنگ ویکر منعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poksociety



To Download visit paksociety.com

ا براہیم نے دل ہی ول میں کہا۔ یہ کوئی شریر لز کا ہے۔ اس طرح سوا تک نبر کر روسروں کو بے وقوف بنانے یہاں آ گیا ہے جگر بنجی ایس بھی تم سے پچھے کم نہیں۔ سمھیں الشرارت كرنے كامزه نہ چكھایا تو ..... بيسوچتے ہوئے اس نے اس بهروپ كواشار بے ے کہا کہ اب بیباں ہے پھوٹ جاؤ۔ جواب میں اس نے کہا:'' بمبولا۔''

'' نوپ کا گولا۔'' ابراہیم نے ترکی بہر کی کہا۔

'' بمبولا ''اس لڑ کے کا وہی ایک جواب تھا۔

''مرغ حيسولا ۽ 'ابراتيم بولا –

'' بمبولا '' ، کہتے کہتے و جمسکرایا نشااورا ہے بیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ '' کیا بولا؟''ابراہیم نے کہا:'' تجھے بھوک گئی ہے؟''

ابراہیم نے سوچا۔ جو بھی ہو، یہ بھو کا ہے۔ بھو کے کو کھانا کھلانا تو بڑے تواپ کا كام ہے، لہذا و داے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ گھر کے تمام چھوٹے بڑے لوگوں نے اس عجیب وغریب لڑ کے کو دیکی کر ابراہیم سے پوچھا:'' میکون ہے؟''

" بمبولات ابراتيم نے جواب ديا۔

'' سے کیا چیز ہے۔اے کہاں سے لائے ہو؟''

'' میں شھیں تھیٹر ماردوں گی۔'' ابراہیم کی امی نے غصے سے کہا:'' شرافت سے ابناؤ کہ بیدکون ہے؟''

الماه تامه بمدر دنونهال السياك السيد ١٥ العساني ال

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



يرای نک کاۋائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک ڈاؤ نگوڈنگ ہے پہلے ای نبک کا برنٹ پر بویو ہر پیوسٹ کے ساتھ پہلے ہے سوجو د مواد کی چیکنگ ادرا تھے پر نٹ کے ساتھھ تبدیلی المنتهور مستفين كي أتب كي ممل ريخ بركتاب كاالك سيشن 💠 ویب سانت کی آ سان براز سنگ المنائث يركوني تجفي لنك ويد شبيس

We Are Anti Waiting WebSite

💠 بائی کو اکٹی بی ڈی ایف فائلز ای نک آن لائن پڑھنے کی سہوات اہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ ميرنيم كوالني الا في كوالني أكبيرييند كوالني عمران سيريز از مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رہے ایڈ فری لنگس، لنگس کو چیسے کمانے کے لئے شرک نہیں کیاجاتا

واحد : يب سائك جبال بركتاب فورنث سے بعى داؤ كمونى كى جاسكتى ب 🔷 ۋاۋىللوۋىنگ كے بعد يوسٹ ير تبھر د ضرور كريں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے تہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب ایے دوست احباب کو ویب سانٹ کالنگ ویکر متعارف کرانیں

## MANAGER STREET, COUNTY

Online Library For Pakistan







کھایاجاتا ہے۔'' ''جی ہاں۔''

ابراہیم کے بابا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پچھ سوچ کررہ گئے۔تھوری دیر بعدوہ
اس جگہ گئے ، جہاں بمبولا کوسوتا ہوا دیکھا تھا۔اب وہ جاگ گیا تھا اوراً ٹھ کر بیٹھا ہوا تھا۔
یچا سے چھیٹرر ہے تھے۔وہ بہتی بھی ان کے جواب میں بمبولا کہددیتا تھا۔ابراہیم کے بابا
برے غور سے اس کے حرکات وسکنات کا جائزہ لے رہے بتھے۔ ذرا دیر بعد انھول نے
ابراہیم سے کہا:''ابراہیم !ا پناایک دُ ھلا ہوا شلوا رسوٹ اسے لا کروو۔''

ابراہیم جلد ہی شلوارسوٹ کے ساتھ لوٹا تھا۔ ہمبولا کے بیاس جا کر بولا: '' لومجھئی بمبولا! بیرکیڑے لو اور فٹافٹ بدل لو، اینا چولا۔''

اس نے شلوارسوٹ ہاتھ میں لے کراسے الٹ بلیٹ کردیکھا، کیٹر بولا:''بمبولا؟''
''ارے بھی ، یہ توپ کا گولانہیں ہے۔ بہننے والا کیٹرا ہے۔'' ابراہیم نے اپنے لباس کودکھاتے ہوئے کہا۔

''ارے بھی ''بابابولے''وہ شاید یہ بوچورہاہے کہ یہ کپڑے کہاں جاکر پہنوں؟''
اس پرابراہیم اسے باتھ روم میں چھوڑ آیا۔ تھوڑی دیر بعد بمبولا واپس آیا تو پہچا تا نہیں جاتا تھا کہ یہ وہی ٹارزن کی نسل کا انسان ہے۔ اس نے نہ صرف شلوار کرتا تھی طریقے سے پہن رکھا تھا، بلکہ صاف نظر آرہا تھا کہ اس نے کپڑے پہنے سے پہلے شسل بھی کیا ہے۔ اس کے اُلجھے بال کنگھی کے ہوئے تھے۔ اس نے سب کی طرف و کھے کرمسکراتے ہوئے کہا:''بمبولا۔''

() ماه نامه بمدر دنونهال على السن ١٥ السن ١٥ - ٢ عيسوى (

اب ابراہیم نے کہا: ''یہ کون ہے ، یہ تو میں نہیں جا نتا ، یہ بجھے پارک میں ملاتھا۔ یہ غالبًا بمبولا کے علاوہ اور بچھے بول نہیں سکتا۔ ویسے میشاید بھو کا ہے ، اس لیے میں اسے گھر الے آیا ہوں۔ اسے بچھ کھانے کود ہیجے ۔''

ابراہیم کی امی نے کھانے کی کچھ چیزیں لاکراس کے سامنے رکھ دیں۔ وہ بڑی تیزی سے کھانے کی طرف بڑھا تھا، گرایک دم زک گیا اور اپنے گندے ہاتھ کو دیکھ کر بولا: ''بہولا۔''

ابراہیم اے اپنے ساتھ واش بیس تک لے گیا اور بولا: ''بہولا۔' وہ مسکر آیا اور پھر خاموشی ہے دونوں ہاتھ اور منھ صاف کیا۔ کھانا اس نے بالکل ای طرح کھایا جس طرح سب کھاتے ہیں۔ کھانے کے بعد گلاس میں پانی ڈال کرییا۔ پھر بیٹ پر ہاتھ پھیر کرآسان کی طرف دیکھا اور آسکھیں بند کر کے کہا: ''بہولا۔'' ذرا دیر بعد وہ جہاں بیٹا تھا وہیں لیٹ گیا۔جلد ہی اے نیند آسکٹی ۔

شام کوابراہیم کے بابا گھر آئے تو فرش پرسوئے ہوئے اس عجیب وغریب لڑ کے کو د کھے کریو چھا:''میدکون ہے؟''

 ر جیا تار ہوں گا؟ جھے ایسے اجھے لوگوں کو دھو کا دیتے ہوئے اچھانہیں لگتا ، تکر کیا کروں مجبور ہوں ، تُو میری مد دفریا۔''

بابا دھیرے ہے در داز ہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئے اور بولے: '' بیٹے! تمھاری کیا مجبوری ہے ، مجھے بتاؤ شاید میں تمھاری میرمجبوری دورکرسکوں۔''

اس نے بیٹ کردیکھا تو ندامت سے یوں سر جھکالیا جیسے چوری کرتے ہوئے کیڑا
گیا ہو۔ ذرا تو قف کے بعد اس نے کہا: ''وہ اوگ بڑے فلا لم ہیں۔ مجھے ماردیں گے،
اس لیے میں نے یہ بہر دپ بھرا ہے کہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ کئی دنوں سے دیرا نوں میں
بھٹکٹا بھرر ہا ہوں۔ آج انسانوں کی آبادی میں آباتو آپ کے بیٹے سے ملاقات ہوگئی۔''
'' بیٹے! وہ کون لوگ ہیں ، ذراکھل کر بتاؤ، جن سے تم اس قدر خوف ذدہ ہو۔''

اس نے فورا ہی جواب نہیں دیا۔ ذرا دیر بعد بولا: '' میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا۔ ایک دن مدرسے کے باہرایک گاڑی آئی۔ اس میں سے ایک داڑھی والا آدی اُترا اور کہا: '' ہم نے ایک نیا مدرسہ قائم کیا ہے، جہاں پڑھنے والے بچوں کوتعلیم کے ساتھ ساتھ وظیفہ بھی ویا جائے گا۔ مجھ سمیت کی بچاس گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ہمیں اس گاڑی نے ہمیں جہاں پہنچایا تھا، بظا ہرتو یہ بھی ایک مدرسہ ہی تھا، مگر یہاں پچھاور ہی تشم کا مبتق پڑھایا جاتا تھا کہ شہید ہونے والے جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ سبق پڑھایا جاتا تھا کہ شہید ہونے والے جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ شہادت ان لوگوں کونصیب ہوتی ہے جواللہ کے نافر مان بندوں کو مارتے ہیں۔ کہی داڑھی والے کے خیال میں جب لڑکے ان کی باتوں پر کھمل یقین کر کے ان کے تھم پڑھل کرنے والے کے خیال میں جب لڑکے ان کی باتوں پر کھمل یقین کر کے ان کے تھم پڑھل کرنے

() ماه نامه بمدر دنونهال عيسوى ()

'' ہاں ہاں ۔۔۔۔ ہا لکل ۔۔۔۔ ہا لکل بمبولا ۔۔۔۔' ابراہیم کا جیموٹا بھا کی بولا۔ جب کہ اس کی گڑیا بہن نے کہا:'' ابتم بمبولا نہیں مسٹر بھولا ہو۔' بیہ کہہ کر اس نے تالی بچائی تو دومرے لوگ بھی تالی بچانے گئے۔

بمبولا بھی دحیرے دحیرے مسکرانا رہا۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھنے لگا تو بابا بولے:'' وہاں نہیں بیٹے! یہاں ہمارے ساتھ سونے پر بیٹھو۔''

وہ ذرا ہی چایا، پھرسونے پر بڑے سلیقے سے بیٹھ گیا۔ تھوڑے وقفے کے بعد کھانالگاتو
سب لوگ کھانے کی میز کی طرف بڑھے۔ بابانے اسے خاطب کر کے کہا: ''سیٹے! تم بھی آؤ۔'
وہ اُٹھا، مگر میز پر جانے سے پہلے واش بیس پر جا کر ہاتھ دھوآیا۔ پھرسب کی طرح
بڑے سلیقے سے کھانا شروع کر دیا۔ بابا بڑے غور سے اس کی ہر بات کا جائزہ لے رہے
سے سے سے منھ بیں لقمہ ڈالنے سے پہلے اس کے لب ملے ہے جسے اس نے سم اللہ پڑھی ہو،
پھرمنھ میں نوالا رکھا تھا۔

بمبولا کے سونے کے لیے الگ کرے کا بند وہست کیا گیا تھا۔ رات کو جب سب
لوگ بے خبر سوگئے تو با با چیکے ہے اُٹھے اور و بے قدموں بمبولا کے کمرے تک جا پہنچ۔
انھوں نے جب باہر سے کمرے میں جھا نکا تو وہ نماز پڑھتا ہوا نظر آیا۔ اس کی پیٹے
دروازے کی طرف تھی۔ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اُٹھا کروہ دعا ما تکنے لگا۔ اس کی آواز
بابا کو سنائی دی تو وہ چیرت کے مارے ساکت ہوگئے۔

''یارب العالمین! شکر کہ آج کئی دنوں کے بعد پیٹ کھر کرانیانوں کا کھانا نھیب ہوا۔ یہ لوگ تیرے نیک بندے معلوم ہوتے ہیں، مگر میرے معبود! میں کب تک یہ ڈرایا (۱) ماہ نامہ ہمدر دنونہال حالے (۱۷) ماہ نامہ ہمدر دنونہال حالے (۱۷) ماہ نامہ ہمدر دنونہال حالے (۱۷)

ہے سوجاؤ۔ اللّٰہ تمھاری حفاظت کرے گا۔''

صبح نا شتے کے بعد با با جانے لگے تو اپنے ساتھ بمبولا کو بھی لیتے گئے۔شام کوآئے تو اسلیے تھے۔ بچوں نے انھیں گھیرلیا:'' با با! بمبولا کو کہاں چھوڑ آئے ؟''

''اس کواس کے ماں باپ کے پاس پہنچانے کا بندوبست کرآیا ہوں۔' جب کہ اپنی بیگم کوانھوں نے تنہائی میں ساری با تیں بتا کر کہا:''وہ لوگ جودہشت گردوں کی سرکو بی کر رہے ہیں۔ میں نے اس لڑکے کوان کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ نہ صرف اس لڑکے کی عدد سے ایسے مجرمون کو گرفتار کریں گے ، بلکہ اسے اس کے گھر ، اس کے والدین کے پاس بھی پہنچاویں گے۔

#### \*\*

اس بلاعنوان انعای کہانی کا اچھا ساعنوان سوچیے اور صفحہ ۸۱ پر دیے ہوئے کو پن پر کہانی کا عنوان، اپنا نام اور پتا صاف صاف لکھ کر ہمیں ۱۸–۱گست ۲۰۱۵ء تک بھیج دیجیے۔ کو بن کواکیک کا پی سائز کا غذیر چپکا دیں۔ اس کا غذیر بچھا ور نہ کھیں۔ ایجھے عنوانات لکھنے والے تین نونہالوں کوانعام کے طور پر کا غذیر بچھا ور نہ کھیں۔ ایجھے عنوانا م پتا کو بن کے علاوہ بھی علا حدہ کا غذیر صاف کتابیں دی جا کیں گی۔نونہال اپنانام پتا کو بن کے علاوہ بھی علاحدہ کا غذیر صاف صاف لکھ کر بھیجیں تا کہ ان کو انعا می کتابیں جلدروانہ کی جا سکیں۔ فوٹ: اوارہ ہدرد کے ملاز مین اور کارکتان انعام کے حق وار نہیں ہوں گے۔

() ماه نامه بمدر دنونهال علي العلي السن ١٥ - ٢ عيسوى (

کے قابل ہوجاتے تو وہ ایسے لڑکوں کوخود کش بمبار بنا کر کہیں لے جاتے۔ ایسی با تنیں کر کے وہ لوگ لڑکوں کو غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ غرض ایک دن میری باری بھی آگئی اوروہ مجھے بھی کہیں لے گئے۔''

ا تنا کہہ کروہ دم لینے کے لیے ذرار کا نتا کہ بابا بول پڑے:'' تم کہاں کے رہنے والے ہو،تمھارا گھر کہاں تھا؟''

'' ہمارا گھر ملتان شہر میں تھا۔ میں وہیں کے ایک مدرے میں پڑھتا تھا۔ وہاں سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو وہ لوگ کی دور دراز علاقے میں لے گئے تھے۔ خودکش بمبار بنا کراس شہر میں لائے اور کہا: '' فلاں جگہ جا کراپ آپ ہواڑا دو۔ وہ لوگ جب چلے گئے اور میں اس جگہ پنچا جہاں مجھے خود کو دھا کے سے اُڑانا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ یہاں تو بوڑھے بھی ہیں ، نیچ بھی اور عور تیں بھی۔ ان سب لوگوں کو مار نے سے اللہ کیوں خوش ہوگا ؟ میری ای تو بچھ سے کہتی تھیں کہ میں جنتی محبت تم سے کرتی ہوں ، اس سے بہت نویا دہ محبت اللہ اپنے ہر بندے سے کرتا ہے۔ پھروہ الندا پنے بندوں کو مار نے والے سے کیوں خوش ہوگا ؟ میں نے سوچا میری ای جھوٹ نہیں بول سکتیں۔ بس اس کے بعد میں کے اپنا خودکش جیگا ؟ میں نہ کی طرح اُتار کر پھینکا اور وہاں سے بھاگ گھڑا ہوا۔

ا تنا کہہ کروہ ذرار کا پھر بولا: ''بابا جی! وہ لوگ بجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔وہ بڑے خالم لوگ ہیں۔''
بڑے خالم لوگ ہیں۔ایے نا فر بان لڑکوں کو بہت اذیت ناک موت مارتے ہیں۔''
بابا نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر کہا: '' بیٹے! بار نے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔تم نے اپنا کیس اللہ میاں تک پہنچا دیا ہے نا۔۔۔۔اب اطمینان ماہ تامہ ہمدرونونہال کے ایک کا کا سے 10 کا کا میں کا ۲۰۱۰ میسوی () ماہ تامہ ہمدرونونہال کے کا کا کا کا میں کا ۲۰۱۰ میسوی ()

|                                 | (,r+10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا (اگست                                | نمبر ۲۳۲                                              | اتافزا                               | برائے معلو                             | کو مین                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <del></del>                     | reliment belg-belg-ly-sam assume a single graphy (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | ·                                                     |                                      | ······································ | : /t                                         |
| ♥ *derbdamma.com                | and the same agency and a supply and a supply agency and a supply agency and a supply agency | 11 mm mg 1 1 ft 1 ft 1 m Am 1 fem f    |                                                       | m t han m t diff for maybe t dishbye |                                        | : [-                                         |
|                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | ##                                                    | 7 1 Verman (2) V mmay (4-bas) may.   | ************************************** | 21 2 ·m · 21 • 1 ·m b 4                      |
| r ==== ==== === === === === === |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | 1 <del>7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - </del> |                                      | ₩ in man han s a rate a managent of    |                                              |
| دلفائے م<br>۲۰۱۵ء               | گھیں) کے ساتھ<br>ان کہ 14-اگست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ة<br>با مسرف جواب<br>ما ما بطس ترجيجية | (سوال ن <sup>ها</sup> عیس<br>مهر سم ست                | اپیخ جوابات<br>ماریخ جوابات          | ، مَا م. بِيَالَكُتِي اور<br>د ير ساد  | كوين پرصاف مساف<br>ال كروفتر جمد رانونها!    |
| <u>پ</u> ڳاد <i>ي</i> ۔         | ں دوہ ہے۔<br>بات کے <u>مسن</u> مے پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | پران کری ساید<br>ان کوکائٹ کر جوا<br>  | اع بے ہے۔<br>ف <sup>ا</sup> کعیں کو ہا                | نه مراجع ۱۳۰۰<br>ام محص ادر مسا      | ں ، ہمروذ ال عا<br>کو پن پراکک ہی:     | ال کروفتر ہمدرانو نبالا<br>میں ل جا تھی۔الیہ |

| (+1+                                             | اعنوان انعامی کہانی (اگست ۱۵                                                                       |                                                                               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | ر برد در د                                                        | نوان :<br>                                                                    |
|                                                  |                                                                                                    |                                                                               |
|                                                  |                                                                                                    | : 5                                                                           |
|                                                  | •                                                                                                  |                                                                               |
| T T T . T   WAS   WAS   WAS TO   OF THE   OF THE |                                                                                                    |                                                                               |
| کے پن قبول نہیں کیے<br>ریردرمیان میں چیکا ہے     | ت ۲۰۱۵ و تک دفتر پہنچ جائے۔ بعد میں آنے وا<br>وی عنوان تکھیں۔ کو بن کو کاٹ کر کا لی سا تر کے کا غا | یے کو پن اس طرح ہمیجیں کہ ۱۸ -ا <b>گر</b><br>گے-ایک کو پن پرایک ہی نام اورایک |





معلومات افزا کے سلسلے میں حب معمول ۱۲ سوالات ویہ باریدہ ہیں۔ والوں کے ماسٹے تین جو ایات بھی تکھے تیں وجن میں میں جن میں سے کوئی ایک سیح ہے۔ کم سے کم کیار وسیح جوابات و بین الفام کے سیخ والے نوفرالوں کو تو فی جانے گی والر ۱۱ کی جوابات و بین والے کو فرالوں کو تو فی وہ بات کی والر ۱۱ کی جوابات و بین والے کو فرالوں است ذیا و وہ کو بات کی والر ۱۱ کی جوابات و بین والے کو فرالوں است دیا و وہ کو بات کی والر ۱۱ کی جوابات و بین والے اور فرالوں است کا میں گے وقر مدا برازی بین شاش دو نے والے باتی او فرالوں است مسرف تا م شاکع کیے جا کیں گے ۔ اور ایا ہے وہ بین والوں کے کا مشاکع نہیں گئے جا تھی گئے وہ الموں کو افوام میں ایک اچھی می کتاب واسل نہ ہیں و سرف جوابات (موالات والات والوں کو افوام میں ایک اچھی می کتاب واسل نہ ہیں و سرف جوابات (موالات والات والوں کو با مدوم فائن پر بھی اپنا مساف لگے کرکو ہی سے ساتھ اس فرح بھیمیں کہ ۱۱ سات ۲۰۱۵ و گار کتان انوام کے تی وارٹیں ہوں گئے۔ میکھیل نام پتاؤردو میں جہت مساف تکھیں داوار تا بعد دو کا فاز میں اکار کتان انوام کے تی وارٹیں ہوں گے۔ میکھیل میں داوار تا بعد دو کے لاز میں اکار کتان انوام کے تی وارٹیں ہوں گے۔ میکھیل کام پتاؤردو میں جہت مساف تکھیں داوار تا بعد دو کے لاز میں اکار کتان انوام کے تی وارٹیں ہوں گے۔

| مدیق 🗀 حفزت کرفار وق 🕝 مفزت فنان ک            | ١- أم الموسين حفنرت حنصه مسسكي بين مين ـ ( حفزت ابو بكرم                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ( بيت المقدم _ مناكب _ مولدن ميميل )          | ۳۔ دنیا کی سب ہے ہوی عمبادت می اوست میں است                               |
| (AMPI 1979)                                   | ۳۔ اردو کے معروف شاخر میراجی نے ۳ نومبرکووفات پائی۔                       |
| (ورياعة اميزون مدوية للس مدوياة وى            | سے۔دنیا کاسب ے اساور یا ہے۔                                               |
| العادن کے برابر ہوتا ہے۔ (مرح ۔ زمل ۔ مشتران) | ۵۔ زشن کا لیک سال 10 سون کا ہوتا ہے، جب کر، ، کا ایک سال آخر یا ۸۰۰       |
| (أ ترو (اكبراً باء) . وعلى _ بنارس)           | <ul> <li>۲۔ مشبورشا عرمرز اعالب مندمتان کے شبر بی پیدا ہوئے۔</li> </ul>   |
| (اوسريليا _ يورب _ جنوبي امريكا)              | ے۔ ویٹر ویٹا ، کا ایک ملک ہے۔                                             |
| (عاواحدی ۔ ماہرالقادری ۔ ماجی لتی لت          | 🗛 🗀 سیدمحمد ارتشنی المشهورا، یب کاامش ۲ م ہے۔                             |
| (البائيه - آرميليا - ميمبيا)                  | 🗨 ۔ اسمنا می اکثریت والا واحد مور ٹی ملک 🚅 ۔ 🕠                            |
| (در رمنعت _ وزیر قانون _ در برتزان)           | 10۔ خلک غلام محر پاکستان کے پہلے تھے۔                                     |
| (ديار - ديال - دريم)                          | ال اسلای ملک شال یمن کاسکر کہا تا ہے ۔                                    |
| ( جروشيا _ كيوبا _ كبوديا)                    | الا ہے '' ہوا ہ'' کا دار الحکومت ہے۔                                      |
| (عربی ـ سندهی ـ ترکی)                         | 11۔ '' ہار ہ'' بان کا نفظ ہے ، جس کا مطلب ہے سرو ، مصندُا ، جما ہوا ، خنگ |
| (خدیجستور باجردسردر به رمنیهب)                | ال مشبورناول' أتمن' كي مصنفه متازا فساينان كارمتحين -                     |
| (چننی ۔ سبزی ۔ دال)                           | ا۔ اردوز ہان کی ایک کہاوت ہے:''محمر کی مرغیبرابر۔''                       |
|                                               | ۔ مشبورشاع چکست کے ای شعر کان دسرامصرع کمن سیجیے،                         |
| یاوکیا (خوب ماب مرت)                          | اس کونا قدری عالم کاصلہ کتے ہیں مرچکے ہم تو زیانے نے                      |
| M                                             |                                                                           |

اگست ۱۵۰+۲عیسوی

[()) ماه ناميه بهدر دنونهال

## جوابات معلومات افزا - ١٣٣٢

سوالات جون ۲۰۱۵ء میں شائع ہوئے تھے

جون ٢٠١٥ء ميں معلومات افزا-٢٣٣٣ كے جوسوالات ديے گئے ستے، ال كے جوابات ذہل ميں لكھے جارہے ہيں۔ ١٦ صحیح جوابات ہينے والے نونهالوں كى تعداد بہت زيادہ تقى، اس ليے ال ميں لكھے جارہے ہيں۔ ١٦ صحیح جوابات ہينے والے نونهالوں كى تعداد بہت زيادہ تقى، اس ليے ال مين نونهالوں كے درميان قرعہ اندازى كر كے اس بار پندرہ كے ہجائے نام نكالے گئے ہيں۔ انعام يافة نونهالوں كوايك كتاب ہيں جارہى ہے۔ باتى نونهالوں كے نام شائع كيے جارہے ہيں۔

- ا۔ جانوروں کی بولیاں سمجھنے والے پینمبر حدشرت سلیمان تھے۔
- ٣ ۔ مشبورمسلمان عالم ابن رشد كااصل نام ابوالوليدمحر بن احمد بن محمد تقا۔
- سے سیرت رسول پر بغیر نقطوں کی ار دو میں تکھی ہوئی کتاب ہا دی عالم مولا نا تحد ولی رازی کی تصنیف ہے۔
  - ٣ يا كتان مين ز كوة آير دُينس ٢٠ جون ١٩٨٠ ء كونا فذ مواتها ..
  - ۵۔ کراچی یونی درش کے پہلے وائس جانسلر پروفیسراے بی طلیم بھے۔
    - ٧ شكريه خانم پاكستان كى پېلى خانون ہوا بازتھيں \_
    - کے متحدہ عرب ایارات کا دارالحکومت ابوظہبی ہے۔
    - ۸۔ پرانامشہورشہر ' گولکنڈ ہ' ، حیدرآ با دوکن ( بھارت ) میں ہے۔
      - 9۔ سال کا شب سے طویل دن ۲۱ جون کو ہوتا ہے۔
        - •1- مصرے آخری بادشاہ شاہ فاروق تھے۔
      - اا۔ نرسنگ کی بانی فلورنس نائٹ انگیل اٹلی میں پیدا ہو تمیں۔
      - سوا۔ عبداللہ یا بین عبدالتیوم مالدیپ کے موجود ہ صدر ہیں۔
      - سجا۔ انسان کے جسم کا سب سے بڑا غدہ (گلینڈ) جگر ہے۔
  - 10 ۔ اردوز بان کا ایک محاورہ ہے: '' جان ندیجیان ، بڑی خالے سلام۔''
  - 17۔ مومن خال مومن کے اس شعر کا دوسرامصرع اس طرح درست ہے:

عمر ساری تو کئی عشق بُتال میں مومن آخری و نت میں کیا خاک مسلماں ہوں سے

(۱) ماه نامه بمدر دنونهال السل ۱۹ اگست ۱۵ ۲۰۱۵ میسوی (۱

## عظيم مسلمان سائنس دان

## تاز ەاور دلچىپ كتابيس

| قیمت ا      | التاب كانام                                   |
|-------------|-----------------------------------------------|
| ر یا        | ا_الطوسي _ ماہرِ ریاضی                        |
| ۲ م ریے     | ۲ <u>-الا در سی</u> - ماہرِ جغرا فیہ          |
| مم ریے      | ٣- القارا في عظيم فلسفى                       |
| ب<br>م ر پے | ۳ _ <b>البیطا ر</b> _ ماہرِ نبا تا ت          |
| ر پے        | ۵_ <b>الوزّ ان</b> _عظیم سیّاح اوروا قعه نگار |
| ۴۰ ریے      | ۲- <u>القزوين</u> - ماہرِ ارضيات<br>ا         |
| ۰ ۲۰ ریے    | ۷_ <b>البیرونی</b> _عظیم مفکراور ماہرِ فلکیات |
| ٠٠٠ رئين    | ۸ _ ابن خلدون _عظیم مورّخ اور ماهرِ عمرانیات  |
| ٠٠٠ ریے     | ٩- جابرون حيان - مابر كيميا                   |
| م ریے       | ١٠- ابن يونس - مابر فلكيات                    |
| ی سے        | ۱۱ <u>ـ الخو ارزمي</u> ـ ماہرِ حماب           |
|             | 1.                                            |

همدر د فا وُ نڈیشن یا کتان ، همدر دسینٹر ، ناظم آبا دنمبر۴ ، کراچی

قرعدا ندازی میں انعام پانے والے ہیں ٹوش قسمت تو نہال

المن كراجى: شازيد وحيد صديق ، مجاند الرحمن ، اريد سعيد ، تحد آحف انسادى ، سيد ، سالك يجوب ، سيد عالى و قار ، اختر حيات خان المنه حيد و آباد : مريم كاشف ، عمر بن حزب الله بأوج المنه لا فركانه : معتبر خان ابزو \_ الله بأوج المنه لا فركانه : معتبر خان ابزو \_ الله بأوج المنه لا فركانه : معتبر خان ابزو \_ الله بينا ور : سعديد و حرام خل \_ منه لا في الله ور : محد منه و الله ور : منه الله ور : منه الله ور : منه الله ور : عا كشر منه خالد قر أين الله شكار بور : صباعبد الستار شنخ \_ منه في منه في منه شكار بور : صباعبد الستار شنخ \_ منه في منه في منه في منه شكار بور : صباعبد الستار شنخ \_ منه في منه منه وقريراً باد : منه وسيم عارف \_ منه في منه في

#### ۱۲ درست جوابات دیینے والے نونہال

#### ۱۵ درست جوابات تصحنے والے مجھ دارنو نہال

المن کرا چی: غبرین کامران، عائشه عبدالواسع، محمد بلال مصطفی قریش، حسن رضا قادری، حذیفه یمان، کرن فدا حسین، محمد حیر بین کامران، عائشه عبدالواسع، محمد بلال مصطفی قریش، حسن رضا والله خال، طلبه فاطمه، سندس آسیه، حفظه محل محمد مبدالول پور: ایمن نور، احمد ارسلان، صباحت گل، قرة العین عینی مهلاحیدر آباد: طیبه طارق تشکیس نظامانی میلاحید رآباد: طیبه طارق تشکیس نظامانی میلاحید را میل نظامانی مان ماهم عاصم مهلالا مور: سیده سدره البیاس، حافظ عبدالله عیس عبداله بار روی افساری، حافظ عزه رحمٰن میلا مه محمد رونونهال کیسوی که میاه نا مه به مدر ونونهال کیست ۱۵۰ میسوی که میاه نا مه به مدر ونونهال کیست ۱۵۰ میسوی که میاه نا مه به مدر ونونهال کیست ۱۵۰ میسوی که میاه نا مه به مدر ونونهال کیست ۱۵۰ میسوی که میاه نا مه به مدر ونونهال کیست ۱۵۰ میسوی که میاه نا مه به میاه نا مه به مدر ونونها کیست ۱۵۰ میسوی که میاه نامه به میاه نیز میاه به میاه به میاه نامه به میاه به میاه نامه نامه به میاه به میاه به میاه به میاه نامه به میاه به میاه

المراد من المراق المرا

#### ۱۲ درست جوابات بشیخ والے علم دوست نونهال ۱۳

ایمهٔ کرایی: علینا اختر، بسری حسین، خدشافع، سمعیه محدشا کر، اسری خان، علی حسن، محدشارق رنگونیا، قراة العین ایمهٔ کرایی: علینا اختر به بین احد کشور بین که شان احد به کشمور: شنرا داحد لا نگاء، سبیل احد کشور بههٔ راولهندی: محد حذیفه اسلم، وانیا احد به بین محد به بین بین به بین

### ۱۳ درست جوابات تجمیخ والے کینتی نونہال

احد کراچی: احسن محراشرف بحسن احداشرف بحد باال خان ، بهادر شاه ظفر اطلحهٔ سلطان شمشیر علی بمحد فبدالرحمٰن ، فهو کراچی: احسن محراشرف بحد عبدالله ، حد عبدالله ، ورعین ناصر بیک بمبشره زیب عباس ، سید عبدالرحمٰن رضوی ، احتیام شاه فیصل ، سید عبدالرحمٰن رضوی ، لبنی جبیس ، حافظ حسان علی ، واند حسیب به فیصل آباد: زنیب ناصر به میر بور خاص: عاقب اساعیل به بیستی سخی به و مروان مید و اساعیل به بیستی سخی به و مروان مید و اساعیل کهوسه به راولیندی : محمد شان صبیب -

### ۱۲ درست جوابات جھیجنے والے پُر امید نونہال

المه كراچى: مهوش حسين ،مريم عامر ، عمر نوشاد ،سيداولين عظيم على ، زين على المه جامشورو: محدر خسان المه تله منك طلحه خباب على المهراوليندى: شاه عالم زمرد الههاوتقل: شروت جهاس المهمس القعمر: اقصلى انصارى حجول الله يندوادن خان: سيده مبين فاطمه عابدى \_

### اا درست جوابات تصحیح والے پُراعتما دنونہال

احد عامر ملا حجدُو: شهر ام العارى احدرضا المحدشيراز انصارى الانواب شاه: محد عبدالله سرور قريش الما فيعل آباو: احد عامر ملا حجدُو: شهر يم راجا الله محواور: معصومه محمدا قبال \_

(() ماه نامه بمدر دنونهال که است ۱۵ () ماه نامه بمدر دنونهال که است ۱۵ ()

## ان نونہالوں نے بھی ہمیں استھے استھے عنوا ٹات بھیج

ا کراچی: عمیره صابر، قرا ۶ العین عباس، زرگل خان، شازیه انطهاری، تعلیزه سبیل، حبنید خان، تا بنده آ فآب، مرنيم عامر، آ منه بنت حبيب الرحلن، الغم صابر على، سيد د اريبه بتول، مريم رحيم، ياسرنوشاد، حورمین ناصر بیک، علینه و هم ، نور فاطمه ، محد شیراز انصاری ، عبدالوباب زام محمود ، اگرام انصاری ، ایمن حيات خان ،رمنا احمد، فاطمه طالب ،غبذالرحن اظفر، محمد د اشر في ، ابتسام احمد،سميراطميم صعد ليتي ،محمد بلال مصطفیٰ قریشی، اربیه یکی، منی الله، نعنل و دود خان، احمد حسین، احتشام شاوفیصل، محمد فبدالرحمن، طلحهٔ سلطان شمشیرعلی، بها در شاد ظفر، محمد بلال خان محسن محمد اشرف بملی حسن ، احسن محمد اشرف ، طاهر مقصوب حلال الدين اسد، محمة عثان خان ، احمد رضا ، لا ننبه خان ، سيز ه نمير المسعود ، حا فظ محمد عبد الله ،محمد عثان على ،محمد احد رضا خان، امریٰ خان، زین علی، احتشام الحق ،مبوش حسین ،سمعیه محمد شاکر، حسان طارق ،حمادعلی خال، عنبرین کامران ،طوبی تبسم محمدا مین گفتری ،سمیعد تو قیر ، بشری عبدالواسع ، بسری حسین ،محمد شافع ،سیده معنسومه عابدي، محد معاذ اسلم، علينا اختر، اريب فاطمه، محمد شارق رنگو ايا، مصامنس شمشادغوري، فاطمه عمران احسن، زہرہ شفیق، مجاہدالرحمٰن، اختر حیات خان، سید شبطل علی اظہر، سید باذل علی اظہر، سیدہ سالکہ محبوب، سيده مريم محبوب، عائشه الياس، سيد عفوان على جاويد، سيده جويريه جاويد، ما جم عبدالصمد سمول، حسن رضا قادری ، کول فاطمه الله بخش ، حذیفه احمه ،عرشیه نوید حسنات احمه ، اعراف نعیم الدین انصاری ، عبدالرافع ،نعمان احمد،سيده ابيصاحس ، ناعميه ذ والفقارعلي ،نعمان ننسل ، طيبه فاطميه،عميسر رفيق ،مجمه عمران ، وانيه حسيب، رمنى الله خال، محمر حماد بث، مانيظهير، احسن جاويد بمثين جاويد، احزم جاويد ،محمد اختر ، شفيقة عمر فاروق،سید فائز احمد،سیداولیم عظیم علی ، جویریه فارو تی ،فهدحسن کیریو ،حفظه محی ،ز ہرہ کنول احمد ،سہیل احمد بابوز ئى، حذيفه يمان،لبنى جبير، صبا عبدالغنى ،طو بي بنتِ عبدالرؤف قريشى ،محمد بلال صديقي ،شبير حيدر، عبدالودود، بلال مهيل ١٠ اسلام آباد: محد ابو بكر باسر، آمنه غفار ١٠ نواب شاه: محد طارق قاسم قريشي ، ارم بلوج محد رفيق، مريم عبدالستار شخ مه مندو الهيار: محد فراز حيدر، محمد جاويد التياز، أم بإني عثان () ماه نامه بمدر دنونهال على الست ١٥ اگست ١٥ - ٢٠ الست ١٥ - ٢ عيسوى

## بلاعنوان کہانی کے انعامات

ہمدردنونبال جون ٢٠١٥ء میں جناب محمد فاروق دانش کی بلاعنوان انعای کہانی شالع ہوئی تھی۔ اس کہانی کے بہت اجھے عنوانات موصول ہوئے۔ آسینی نے بہت غور کر کے چارا چھے عنوانات کا انتخاب کیا ہے، جو مختلف جگہوں سے پانچ نونہالوں نے بھیجا ہے۔ ان کے نام قرعداندازی کر کے نکالے گئے ہیں ۔ تفصیل درج ذیل ہے:

ا۔ چارغ سے چراغ جلا: امریم رحیم ، کراچی

۲۔ نیکی کاسفر: محمد ابو بکر، اسلام آباد سے سے اور بوجھ اُتر کیا: عبد الودود، کراچی میں کا سفر : محمد الودود، کراچی میں کا سفر ندولوگ : احمد ارسلان، بہاول بور

### اُن نونہالوں کے نام جوقر عدا ندازی میں کام یاب ندہو سکے

ما بین صباحت اور حافظ انشرح خالد بث (لا مور) ، سیده جویریه جاوید، طیبه فاطمه، عبدالرافع ، حمادعلی خال، احسن جاوید، سیده سالکه محبوب، عبدالودود، سیده غوان علی جاوید اور رمنااحد (کراچی) ، فیروزاحداوروقاراحد (میرپورخاص) ، عیشه عاصم (مامان) ، صبا عبدالستار شخ (شکارپور) ، طیبه نور (اوکفل) ، نمره نواز (راولپنذی) -

﴿ چند اور اتھے اتھے عنوانات ﴾

قرض اور فرض ۔ دیا جلائے رکھنا۔ روشنی کا سفر۔ سجی خوشی ۔ فرض ایک امانت ۔ علم دوست ۔ قرض کا بو جھے۔ پر انا قرض ۔قرض حسنہ ۔ انو کھا قرض ۔ قرض کی واپسی ۔ سنہ ۔ انو کھا قرض ۔ قرض کی واپسی ۔

(۱) ماه نامه بمدر دنونهال عليه الست ۱۵ اگست ۱۵ اگست ۱۵ الست ۱۵ الست

## یانی زندگی ہے، زندگی کی حفاظت کیجیے

بهدر دنونهال اسمبلی را ولینڈی ..... رپورٹ : حیات محم بھٹی

ہدر دنو نہال اسمبلی راولپنڈی کے اجلاس میں مہمان خصوصی محترم عامر رشید ذبی مینجنگ ڈائر کیٹر وائر اینڈسینیٹیش اتھا رنی (واسا، راولپنڈی) تھے۔ معروف ساجی کارکن، رکن شوری ہدر دمحترم الحاج شخ مخاراحمہ بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس کا موضوع تھا: "پانی زندگی ہے، زندگی کی حفاظت سیجھے۔''



ہمدر دنو نمبال اسمبلی راولینڈی میں مہمان خصوصی اور نونمبال تقریر کررسے ہیں ۔

اسپیکراسبلی نونبال عائشہ اسلم تھیں۔ تلاوت قرآن مجید عرفان احمد نے ،حمد باری تعالیٰ عیشا کیانی نے اور نعب رسول از ان علی نے پیش کی ۔

 الله الك: زينب صديقة ، اريبه على ، في مار وشعيب ويوساتكم وعليز و بازمنسوري ، مادري خادم حسين رحماني بتح يم محمد ابراهيم احمداني به فيصل آباد: آئمه عامر ، سوفيه شابد ، محد عبد الله ضيا، رجابمن ، ندسب ناصر ، السفى بتول مهر بهاول بور: قرة العين فيني، احمد ارسلان، صباحت گل، ايمن نور، ثمن ضيايم لا **بور**: سيره سدره الياس، حافظ عبدالله عتين، التيازعلى ناز، طوبي فاطمه، ما بين صباحت، عطيه ليل، عبدالجبار روى الصارى، ردا طارق، محمد حبیب الله، وقار ولی خان، حافظه نمره رتمن، حافظه انشراح خالد بث،علی احمه خان، رجا فاطمه 🖈 حيدرآ باد: محمد حسان جو ہان، مريم نور، مقدس جبار، حسام الله دين، ممار بن حزب الله بلوج، محمد اسامه صديق جوبان راجيوت، محمد احمد عبدالجبار، ماه رخ، حسان مرزا، تسكين نظاماني، عائشه اليمن عبدالله المكه مير پورخاص: معبيدالرحمن، شيق فاطمه، عبدالرحمن دُوگر، عائشه صطفيٰ گل، ساره اساعيل، تهرخالدخان، كرن را جيوت، وقاراحمد، فيروز احمه جهر سكھر: عا ئشير تن مطلحة احمد مديقي ، عا مُشْرَحُمه خالد قريشي ، بشر ي محمر محمود يَشْخ ، محترعفان بن سلمان ، فلزام مر ٢٠٠٠ راولپنڈى: عائشه خالد، شاه عالم زمرد، وانيا احمد، منيب ضيا، شيراحمه كھوكھر، عظیم بن عاصم، نمره نواز، ردمیسه زینب جومان کا پیاور: عمر فاروق، حانیه شفراد، سنیه وجهه شیغم كل توبه فيك سنكه: محمد بلال ، عمير مجيد، سعد ميه كوژ مغل مهاملتان: لا سُه شوكت ، ايمن فاطمه، محمد عباس، مماره يا تمين، عيشه عاصم مكالا رُكانه: صنم حضور ابراه مكاتله حنك: عاطف ممتاز مكاشكار بور: صبا عبدالستاريج الملا كوادر: ماه بإره ا قبال ١٨٠ كهوسكى: خورشيد احمر ١٨٠ ميان چنون: محمر عبدالله اعجاز ١٨٠ شيخو بوره: محمرا حسان الحسن الم محرات: منزه بتول المروان: يمني على خان الله ومرى: محمطلحا مغل الميسكريد: كنول سعيد خانزاده المك شد وجان محمد: فائزه عبيد الله الله الله السبني: سسى في المراسا تكمر: طوبي جاديد انصاري الله كوتلي: محر جواد جِنتا لَ مريم ساجد ١٠٠٧ كو باث: عليناه من مهم ميانوالي: محداشرف ١٠٠٠ جهول: اتصى انصارى ١٠٠٠ شهداد يور: عبدالله يَنْ المنه چكوال بسخى زينب بهد نوشهره: كيال جليل الرحمن يوسف زكى بهد بحكر: ملك محدارسلان اسلم ... (۱) ماه نامه بمدر دنونهال على المال المال الكنت ۱۵ است ۱۵ است ۱۵ است ۱۵ (۱۱)

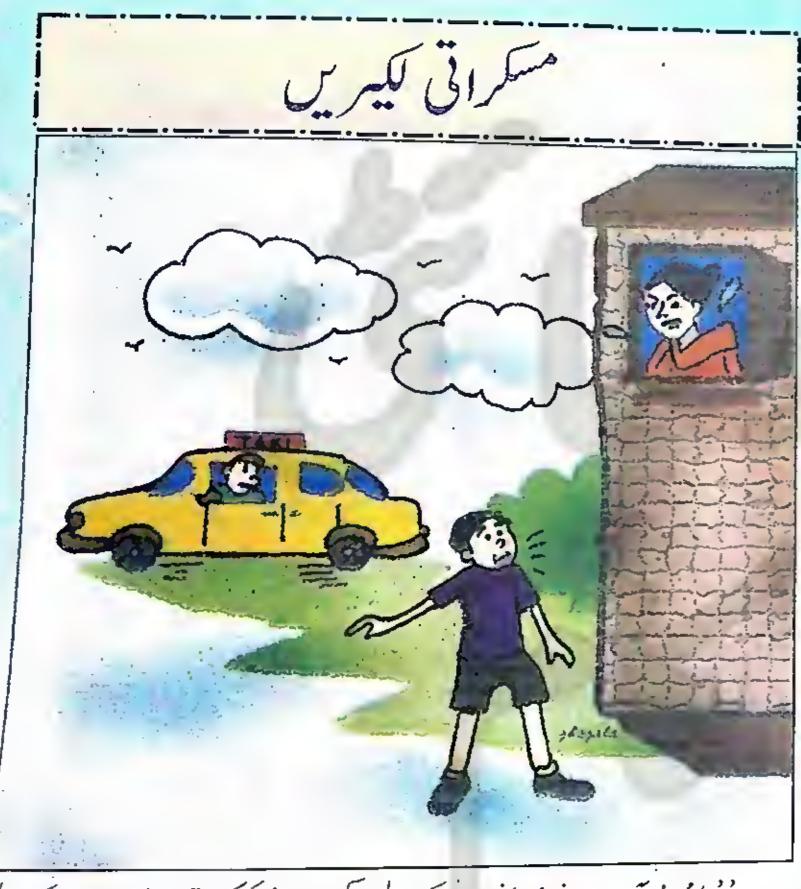

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

یانی کے استعال میں کفایت سے کام نہ لیا تو انسان آیندہ کی بڑی آ زیایش سے دوجار ہوسکتا ہے۔ اس سلسلے میں اسکول، کالخ، جامعات اور مدارس کے علاوہ ہر ممکنہ کے پر وگرام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔

محتر م الحاج شن مختر م الحاج سن بانی ضا کع کرنے پر ناراضگی کا اظہار کرتے سنے، مگراب ہم میں سے ایس عاد تیں ختم ہو چکی ہیں۔ ہمیں نو نہا لوں کو بانی کی اہمیت سے دوشناس کرانا چاہیے۔
اس موقع پر مختلف اسکولوں کی طالبات نے ایک خوب صورت نغمہ ایک خاکہ اور رنگار نگ میبلو پیش کیا۔ آخر میں انعا مات تقسیم ہونے کے بعد دعا ہے سعید پیش کی گئی۔

## ہمدر دنونہال اب فیس بک بیج پر بھی

ہمدردنونہال تمصارا پہندیدہ رسالہ ہے، اس لیے کہ اس میں دل چسپ کہانیاں،
معلوماتی مضایین اور بہت می مزے دار با تیں ہوتی ہیں۔ پورارسالہ پڑھے بغیر ہاتھ
سے رکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ شبید حکیم محمسعید نے اس ماہ نامے کی بنیاد رکھی اور
مسعودا حمد برکاتی نے اس کی آب یاری کی۔ ہمدردنونہال ایک اعلا معیاری رسالہ
ہے اور گزشتہ ۲۳ برس ہے اس میں لکھنے والے او یہوں اور شاعروں کی تحریروں نے
اس کا معیار خوب او نیجا کیا ہے۔

اس رسالے کو کمپیوٹر پر متعارف کرانے کے لیے اس کا فیس بک جیج (FACE BOOK PAGE) بنایا گیاہے۔

www.facebook.com/hamdardfoundationpakistan

() ماه نامه بمدر دنونهال === ۱۵ () ماه نامه بمدر دنونهال === ۱۵ ()



" بجھے نہیں کھانا یہ برمزہ کھانا۔ "دادا ابانے ٹرےائے آئے سے کھنکائی:"اور ہاں اسپنے ابا کو بنا دو کہ مجھے اسپتال نبیں جانا ہے۔ حد ہوگئی ، بھلا ہر ہفتے اسپتالوں میں حاضري دو، ذيا بيطس عن ہے اليي كونى پيچيد و بياري توشيس \_''

دا دا اا با غصے میں سے ۔ بازل نے ٹر ہے اُٹھائی اور ایک دفعہ پھر آخری کوشش کی : ''اگرآپ تھوڑ اسا سوپ لے لیتے تو بہت اعجما تھا۔''اس نے دھیرے ہے کہا۔ " کہدویا نامبیں تہیں بس نہیں۔ " وا دا ابا مجوک میں سخت چڑ چڑے ہور ہے تھے۔ دراصل انھوں نے امی سے گا جر کے حلوے کی فر مالیش کی تھی ، مگر ابو کا حکم تھا کہ پیٹھی (۱) ماه نامه بمدر دنونهال عيسوى (۱) ماه نامه بمدر دنونهال عيسوى (۱) يراي نک کا ڈائریکٹ اور رزیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤ ملوڈنگ ہے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر بوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیل

المحمشبور منتفین کی تحت کی ممل ریخ الكسيش ﴿ ویب مائت کی آ سان براؤستگ ﴿ سائت يركوني تجيى لنك وبير نبيس

We Are Anti Waiting WebSite

الله الله في أن النف فا تكز کی سہولت ﴿ ماہانہ ژائٹجسٹ کی ننین مُختفف سانزوں میں ایلوڈنگ تبريم كوالني، تارين كوالني، كبيريينه كوالني بنمران سیریز از مظیر تکلیم اور ابن صفی کی مکمل رہے ایڈ فری لنکس، لنکس کو جسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائث جہاں بر کماب ٹورنٹ سے بھی ذاؤ کوز کی جاسکتی ہے اؤنلوؤنگ کے بعد یوسٹ پر تنبر وضرور کریں او ایک او ایک کے لئے آئیں اور جانے کی ضرورت نہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب ا نے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیجر متعارف کر ائیس

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety



WWW.PAKSOCHETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





چیز انھیں نہ دی جائے۔

شام کے سائے گہرے ہوئے تو ابو کی گاڑی پورج میں آ کرٹھیر گئی۔ ابو کی عادت تھی کہ گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے دادا ابا کے پاس دس منٹ بیٹھتے پھرسب سے ملاقات کرتے۔ دادا اباسخت غصے کے عالم میں اوھرے اُدھر ٹہل رہے ہتے۔ '' کیا ہوا ابا جان؟''ابونے ان کی ہے چینی کی وجہ پوچھی۔ '''بس پاگل ہوگیا ہوں۔'' دا دا جان نے کہا اور بستریر جا کرلیٹ گئے۔ "ابا جان ناراض نہ ہوں، پلیز جلدی سے ڈاکٹر باسط کے پاس جلنے کی تیاری كريں، دير ہوگئ تو آپ سے زيادہ دير جيھانہ جائے گا۔' ابو نے زبردتی كی اور پچھہی دىر بعدوه اسپتال میں تھے۔

ا ماه نامه بمدر دنونهال اگست ۱۵۰۲ عیسوی (

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



ميراى نك كاۋانزيك اوررزيوم ايبل لنك 

ہر اپوسٹ کے ساتھ ۔ پہلے ہے سوجو د سوان کی چیکنگ اور اقتصے پر نٹ کے۔

المناه مشهور مندنفین کی کتب کی کمل ریخ الكسيش

المان براؤسنگ کی آسان براؤسنگ

اسائت پر کوئی مجمی لنگ ڈیڈ تنہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 بائی کو اکٹی بی ڈی ایف فا تکز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ ميرنيم كوالتي، نار ن كوالتي ، كميريسته كوالتي ♦ عمران سير بزاز مظبر تكيم اور

ایڈ فری گئاس، گئاس کو میسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیا جاتا

ابن تعنی کی تکمل رینج

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب نور نث سے بھی ڈاؤ کوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤ نگوؤ نگ کے بعد یوسٹ پر تنبر وضر ور کریں 🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اہے دوست احباب کو ویب سانٹ کالنگ دیکر منعارف کر ائیس

Online Library For Pakistan







وْ اكْرْ باسط في دادا اباكا معائنه كيا اور بهت مطمئن انداز بيس بولي: " إل ا فضال صاحب! آپ کے ابا جان کی تمام ریورٹس سیجے ہیں ، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔'' " و اکر صاحب! میں آپ سے تنہائی میں چند باتیں کرنا جا ہتا ہوں۔ " یکا یک دادا ابانے مداخلت کی اور ابو کی طرف دیکھا۔ ابو کمرے سے باہرنکل گئے۔

پھرنہ جانے ڈاکٹر صاحب اور دا دا ابامیں کیا سرگوشیاں ہوئیں ، پھر پچھ ہی دیر بعد ابو، دادا ابا کو لے کروایس گھرلوٹ آئے۔ابو کے دل میں گہری تشویش تھی، مگر انھوں نے مناسب نہ مجھا کہ اپنے ابا جان ہے گرید اجائے۔

گھر پہنچ کر دا دا ابانے نماز پڑھی اور کھانا کھا کرسو گئے۔

ا گلا دن سب کے لیے بڑا جیران کن تھا، کیوں کہ دا دا ابامسلسل سوئے جارہے تھے۔اول تو ان کے کمرے میں کوئی جاتا نہ تھا ، کیوں کہ اس مصروف زندگی میں کسی کے یا س بھی اتنا و نت نہیں تھا کہ کوئی ان کی دلجوئی کرتا اور اپنی مصروفیات ہے وفت نکال کر ان کے پاس بیٹھتا۔ امی کھانا بنا کراپی ڈیوٹی بوری کردیتیں۔ با ذل اسکول سے آتا توان کے کمرے میں کھانے کی ٹرے رکھ آتا۔ ناجیہ ہفتوں ان کے کمرے میں قدم نہ رکھتی ، کیوں کہ پڑھائی ، پڑھائی اور پڑھائی ہی اس کی زندگی کا مقصدتھا۔

سیما کو دا دا ابا کی تصیحتوں ہے سخت چرمتھی ، کیوں کہ کان میں لگا میڈ فون دا دا ابا کو ذرا نہ بھا تا تھا۔ و د اس کو ایپے کا نوں اور آنکھیوں کی حفاظت کی ملقین کرتے تو و ہ چو کر ان کی نظروں سے اوجھل ہوجاتی ۔ بیزار ہو کر دا دا ابا خود ہی وو جا ر روز بعد ا ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ جاتے۔

(۱) ماه نامه بمدر دنونهال = عيسوى (۱)

= SUBUL PER

ای کا دار کیا اور رزیوم ایل لنک ﴿ وَاوَ مُودُنَك ہے پہلے ای بُک کا پر نٹ پر او او ہر بوسٹ کے ساتھ اللہ میان سے موجود مواد کی چیکٹک اور ایتھے پر نن کے ساتھ تبدیل

المنهور معنفان كي كتب كي مكمل رينج الكسيشن ﴿ مِنْ اللَّهُ سَيْشَنَ ویب سانٹ کی آ سان براؤسنگ

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ بِائِي كُو النِّي لِي ذُي ايفِ فَا كُلِّز ای کے آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈانتجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ ميرتم كوالتي ، تارش كوالتي ، كبيرييذ كوالتي ♦ عمران سير ميزاز مظهر تكيم اور ابن منٹی کی تکمل رہے ایڈ فری لنگس، لنگس کویسے کمانے کے لئے شرکک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جبال بر كماب ثورنت سے مجى داؤ كو ذكى ماسكتى ب

🗘 ڈاؤ کلوڈ نگ کے لئے تہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اہے دوست احباب کو ویب سانت کالنگ دیجر تمتعارف کر انبیں

Online Library For Pakistan





'' دراصل ان کی بیماری کا نام ہے'' دس منٹ'' ۔ ڈاکٹر باسط بولے۔ '' دس منٹ'' بھلا یہ کون تی بیماری ہے۔' 'سیما نے تشویش سے بوچھا۔ '' جی ہاں ، اس عمر میں یہ بیماری بہت عام ہے۔' ڈاکٹر باسط نے سنجیدگی سے کہا۔ '' تو پھراس کا علاج کیا ہے؟ ابونے ہے چینی سے پوچھا۔ '' تو پھراس کا علاج کیا ہے؟ ابونے ہے چینی سے پوچھا۔ '' علاج بس یہی ہے کہ ہر دو گھٹے بعد انھیں گھر کا کوئی فر د' دس منٹ دے۔''

" کو کو اس طرح کہ ہر دو گھنٹے بعد گھر کا کو ئی بھی فرد دس منٹ ان کے بیاس ہیٹھ کر ان کی دان کے بیاس ہیٹھ کر یا تیس کرے، ان کی دل جو ئی کرے اور ان کا دل بہلائے۔ یہ بیاری دوا نمیں کھانے ہے ،گلوکوز چڑھانے ہے نہیں ، بلکہ دس منٹ دینے ہے جائے گی۔"

اور میرا خیال ہے کہ سب لوگ دی منٹ کی باریاں لگالیس تو یہ جلد ہی ٹھیک ہوجا کئیں گئیں ہوجا کئیں گئیں گئیں گئیں گئیں گئیں گئیں گئیں ہوجا کئیں گئی ہے۔' ہوجا کئیں گئی ہوجا کئی ہے۔ گا اور چڑچڑ اہٹ بھی دورہوجائے گی۔' ڈاکٹر باسط نے کہا اور دادا ابا کی طرف دیکھا۔ دادا ابا نے دھیرے سے آئیمیں کھولیں اور مسکرا کرڈ اکٹر باسط کودیکھا۔ابونے پچھ مطمئن ہوکر کہا:

'' بیگم! آج کے بعد سے سیما، نا جیہ، با ذل اور میں ہر دو گھنٹے بعد دس منٹ ابا جان کے پاس ضرور بیٹھیں گے۔''

امی ، سیما اور ناجیدنے سر ہلایا۔

'' کیوں نہیں ضرور بیٹھیں گے۔'' امی نے تائید کی اور ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھا۔

(۱) ماه نامه بمدر دنونهال = ۱۹ اگست ۱۵-۲ عيسوي (۱

ناشتے کی ٹرے بھی خالی نہ ہویائی تھی اور اب دو پہر کا کھانا بھی ویسے ہی رکھا تھا۔ دادا ابا سوئے جارہے ستھے۔ بے حد اصرار پر صبح انھوں نے صرف ایک کپ چیاہے لی تھی۔

'' دادا ابا کھاٹا کھاٹا کھاٹا گھاٹا کھاٹا گھاٹا کھاٹا کھاٹا کھاٹا گھاٹا کھاٹا گھاٹا گھول ہے۔ اس نے دوڑ کرامی جان کو بتایا کہ دادا ابا تو آئھیں ہی نہیں کھول رہے۔ کھول رہے۔

ا می بھی بھا گئی ہوئی آئیں ،گریوںلگتا تھا کہ و دنو گہری نیند میں ہیں۔ ''باذل!ایسا کروا ہے ابوکوفون کرومیں ذراچو لہے بندکر کے آتی ہوں۔''ای کچن کی طرف گئیں اور اُلٹے قدموں لوٹ آئیں۔

نا جیہ اور سیما بھی اسکول سے لوٹ آئی تھیں۔ وہ سب دادا ابا کے کرے میں ستھے، مگر مجال ہے جو دادا ابا نے آئی تھیں کھولی ہوں۔ان کا سانس بھی معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ بخار بھی نہ تھا، مگر پھران کی ایسی کیفیت کیوں تھی ؟

کے ماتھ موجود تھے۔ تقریباً سب ہی اسب ہی ویر بعد ابو ہا نبیتے کا نبیتے ڈاکٹر باسط کے ساتھ موجود تھے۔ تقریباً سب ہی پر بیٹان تھے۔ سیما اور ناجیہ ان کے بیر دبا رہی تھیں۔ باذل سر پر ہاتھ رکھے دھیرے دھیرے دھیرے مالش کرر ہاتھا اور امی جان قرآن کی آبیتیں پڑھ پڑھ کر بھونک رہی تھیں۔ ڈاکٹر باسط نے ان کا چیک اپ کیا۔

'' ان کو ہوا کیا ہے، یہ اس قدر گہری نیند میں کیوں ہیں؟'' امی نے ڈاکٹر باسط سے سوال کیا۔

ا) ماه تامه بمدر دنونهال على الست ١٥٥ الست ١٥٠ الست ١٥٠ عيسوى

الوارآس محمه

نام تو اُن کا مشاق تھا، گر خاندان بھر میں مشی بھائی کے نام سے مشہور تھے۔ وہ
ایک مہر بان اور ہمدرد انسان تھے، سب کے کام آنے والے، انھوں نے ہرایک کا دل
جیت رکھا تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب مشی بھائی کی شادی تھی۔ وہ اپنی پہند سے
منہری شیروانی سلوا کرلائے تھے۔ اس وقت پریشانی بیتھی کہ شی بھائی کی شیروانی گم ہوگئ
مقی اور کہیں بھی نہل رہی تھی۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ مشی بھائی چا ہے تھے کہ برات
وقت پرروانہ ہوجائے، لیکن یہاں تو یہ مشکل آن پڑی تھی۔

''سب میرے کرے میں آجاتے ہیں اور ہر چیز بھیر دیتے ہیں ، اس لیے شیروانی شُم گئی۔'' مُشی بھائی نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔

''ارے سنجال کررکھنی چاہیے تھی۔''اُ دھرے دادا جی ہولے۔ '' دادا جی ! شیروانی تو مُشی چا چا کے کمرے میں ہی تھی۔'' مُشی بھائی کے ہجنتیج پُر ہان نے گواہی دی۔

''ہاں ہاں ، بین نے بھی دیکھی تھی۔'' بھیتجی رہیعہ نے بھی تضدیق کی۔ '' بین کب کہدر ہا ہوں کہ کمرے میں نہیں تھی۔'' مشی بھائی نے کہا:'' سوال ہیہ ہے کہاب شیروانی کہاں ہے؟''

سب کے چبروں سے پریشانی عیاں تھی۔ اسی دوران داوا بی کے موبائل پر گھنٹی بجی۔

() ماه نامه، مدر دنونهال السلام ۱۰۱ است ۱۰۱ است ۱۰۱ است ۱۰۱ است

ابونے کہا: ''میرے ایا جان کے دم سے میرے گیر میں رونق ہے۔ میری کمائی میں برکت ہے اور میرے دل میں سکون ہے۔''

ای کہتے دادا ابانے آئی کھولیں۔ سب کو اپنے قریب دیکھ کرمسکرائے اور دسیرے دھیرے اُٹھ کرآ رام کری پر بیٹھ گئے۔ سب کے قریب ہونے سے ان کے چیرے پر رونق آگئی تھی اور وہ ڈاکٹر باسط کومعنی خیز نگا ہوں سے دیکھ رہے تھے، جنھوں نے ان کی تنہائی دورکرنے کا ایک بہت اٹھا طریقہ بتا دیا تھا۔

To Download visit paksociety.com

گھر کے ہرفر د کے لیے مفید ابنامہ ہمدر وصحت

صحت کے طریقے اور جینے کے قریعے سکھانے والارسالہ

اللہ صحت کے آسان اورسا دواصول کے نفسیاتی اور ذہنی اُ مجھنیں

اللہ خواتین کے حکی مسائل کے بڑھا پے کے امراض کے بچوں کی تکالیف

اللہ جڑکی بوٹیوں ہے آسان فطری علاج کے غذا اور غذائیت کے بارے میں تازہ معلومات

اللہ جڑکی بوٹیوں نے آپ کی صحت و مسرت کے لیے ہرمہینے قدیم اور جدید

حقیقات کی روشنی میں مفیدا ور دل چپ مضامین پیش کرتا ہے

ریمگین ٹائش ۔۔۔۔ خوب صورت گٹ اپ ۔۔۔ قیمت: صرف میں رپ

() ماه نامه بمدر دنونهال است ۱۰۰ است ۱۰۰ اگست ۱۰۰ (

گا۔''مُشی بھائی کی بھائی عمارہ نے کہا۔

اللہ من اب دل نہیں جاہ رہاشیروانی پہننے کا۔ ''مُشی بھا لُی نے کہا۔ '' نھیک ہے تھیک ہے۔ اب جو کرنا ہے جلدی کرو، وقت ضاکع ہو رہا ہے۔''

دا دا جي نے ڪم ديا۔

حنیدگاڑی جانے لے کر گیا ہوا ہے ، وہ آجائے تو اس کے ساتھ جلے جائے گا۔'' عمارہ بھانی نے جیسے ہی جملہ کمل کیا ، گاڑی کے ہارن کی آواز آئی ۔

'' لوجنید آگیا۔' ایک ساتھ سب کے منھ سے نکلا۔ بس پھراگلے ہی لیحمُشی بھائی
کی منھ بولی بہن ماہ نور مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ سب کوسلام کرنے کے بعد
ماہ نورنے کہا:''مشی بھائی ماشاء اللہ ہے آپ کی شیروانی بہت خوب صورت ہے۔'
'' ہائیں! تم نے کہاں دیکھ لی شیروانی ؟ وہ تو گم گئی ہے۔' ، مشی بھائی نے کہا۔
'' کیا بات کرتے ہیں مُشی بھائی! وہ تو کا رہیں رکھی ہوئی ہے۔' ، ماہ نور نے بتایا۔
کسی کی سجھ میں بچھ میں آر ہا تھا کہ بیسب کیا ہور ہا ہے کیسے ہور ہا ہے۔ اسی وقت
جنیداند رگھر میں داخل ہوا اور بولا:'' آپ کی شیروانی میں غلطی ہے اپنی سجھ کرلے گیا
تھا۔اصل میں بچھے اپنی شیروانی پر استری کروانی تھی۔'

''ای لیے کہاتھا کہ ملتی جُلتی شیروانی مت لواور مجھے بتا تو دیتے۔''مُشی بھائی نے کہا۔ان کے چبرے پر غصے کے ساتھ اطمینان بھی تھا۔

ا) ماه نامه بمدر دنونهال العلم السن ۱۰۳ السن ۱۰۳ عيسوى (ا

دادا جی نے فون کان سے لگاتے ہوئے''ہیاؤ' کہا تو سب خاموش ہو گئے۔ '' جی جی …… ہاں ہاں ……ضرورضرور …… ان شاء اللہ جی۔'' دادا جی نے بس اتنی بات کرنے کے بعد کال کانے وی۔ سب دادا جی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ '' مشتاق کے سسرال سے کال آئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وقت پر برات لا یے

کا۔' دا دا جی نے بتایا اور ان کے الفاظ نے جیسے بم پھاڑ دیا ہو۔ بس پھر کیا تھا ، ایک بار پھر سب شیروانی کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ إدھر شور ، اُدھر جینے پکار ، سب اپنی تیاری بھول کرمشی بھائی کی شیروانی ڈھونڈ نے گئے۔ او پری جھے سے لے کر نجلی منزل تک سب سب سبحہ کھنگال کر دیکھے لیا گیا ، مگر شیروانی کوتو نہ ملنا تھا نہ کی ۔

'' اب تو نئ شیروانی لے لیس جا جا!'' 'بُر ہان نے کہا۔ '' د نہیں ملی تو یہی کرنا پڑے گا۔'' دا دا جی نے کہا۔

'' میں تو ہارات لے کر ہی نہیں جاؤں گا۔ میں سب کے کام کرتا ہوں ، پرسب سے یُر امیر ہے ساتھ ہی ہوتا ہے۔' 'مُثی بھائی غصے میں آ چکے تھے۔

وقت تیزی ہے گزرر ہاتھا۔ اب سب بہی چاہ رہے تھے کہ شکی بھائی نزدیکی بازار ہے کوئی دوسری شیروانی خرید کرلے آئیں، کیوں کہ سب کو تیار ہونا تھا اور اب کوئی بھی شیروانی کی تلاش میں مزیدوقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مُشی بھائی بھانپ چکے تھے کہ سب کیا چاہتے ہیں۔ وہ تھکے ہوئے لیج میں بولے: ''اب میں شیروانی نہیں لوں گا۔ بس کوئی احجھا سا گرتا شلوار لے آتا ہوں۔''

'' ارے، یہ کیا بات ہوئی! آپ شیروانی ہی لے کرآ کیں، ورنہ مزونہیں آئے

الست ۱۰۲ الست



نعت رسول مقبول

شاعر: ارسلان اللہ فان، حیدر آباد

بیارے آ قا کے جو بیرو کار بیں

نفہ اُلفت ہے وہ سرشار بیں
حیدر و عثان و فاروق و مشق 
ان کے گلشن کے گل بے فار بیں

دشمنوں پر بھی رہا لطف و کرم

آپ ایسے صاحب کردار بیں

ملم اور نری ہے سنت آپ کی

آب سرتا یا وفا بیں ، بیار بیں

حکمت و دانائی ہے بھرپور بیں

ان کے جو اقوال اور افکار بیں

ان کے جو اقوال اور افکار بیں

ان کے جو اقوال اور افکار بیں

جان و دل کے مصطفیٰ بر دار دیں ہم تو اس در ہے کے تابعدار ہیں آپ کی مدحت میں جو لکھے گئے قدر کے لائق وہ سب اشعار ہیں ارسلال تم ان کی صحبت میں رہو وشمنان دیں سے جو بیزار ہیں وشمنان دیں سے جو بیزار ہیں السال میں السنال کی صحبت میں رہو وشمنان دیں سے جو بیزار ہیں السن ہماری شان

شمینه فیاض ، کراچی گهرمین داخل ہوتے ہی فاخر نے سلام کیا اور تھکے ہوئے انداز میں سونے برلیٹ گیا۔ "کیوں بھی ! آج ایسا کیا ہوگیا جوتم اتنا تھک گئے ہو؟"

() ماه نامه بمدر دنونهال عندال المست ۱۰۵ ( اگست ۱۵۰ میسوی ( )

" بجھے وفت بن نہیں ملاء گازی سبانے والے نے امبا تک بلالیا تھا۔" بنید نے صفائی پیش کی۔

'' بیلو بمنائی شیروانی تومل گئی نا ،اللّه کاشکراوا کرو۔'' دا دا بی نے کہا۔ سب لوگوں نے سکون کا سانس لیا ، سب کے چہروں پرخوش کی لہر دوز سنگی اور برات کے کرجانے کی تیاریاں شروع ہوگئیں۔

آپ کی تحریر کیوں نہیں چھیتی ؟

تحریر جیپوانے والے نونبال یا در کھیں کہ

() ماه نامه بمدر دنونهال = ۱۰۲ است، ۱۰۵ است ۱۰۲ میسوی (

ہیں۔ آج جب ہم اوگ اسکول سے واپس "مم جس چيز کا ذکر کررے ہو دہ کوئی آ رہے ہے تو رائے میں اک کاغذینے والالا کا نظراً یا۔ وہ جگہ جگہ بیٹھ کرصرف جھنڈیاں جمع كرربا تقاربهم نے ديكھا وہ ہرجھنڈي كوأ تھا تا جومتا اوراہیے کیڑے کے تھلے میں رکھ لیتا۔ جب ہم نے اس سے اس بارے میں یو چھا تو اس نے کہا کہ ریمیرے وطن کا پر چم ہے۔اس اندرونی اور بیرونی بُرائی کا مقابلہ کرنے کی کوعزت و احرّام دے کر دل کوسکون ملتا صلاحیت رکھتی ہے۔ ہرطرح کے معدنیات ہے۔ میں ان لوگوں سے کہیں بہتر ہوں جو کوئلا، جیسم، سنگ مرمر، نمک کی کان ، کیاس ، بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں پڑھ کر اس گندم کی فصلیں اور دریا جن میں دنیا کی بہترین ملک کے بڑے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں اور تجھلی یائی جاتی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی ایورسٹ رشوت لے رہے ہیں۔ میں سارا دن سڑکوں اور کے توموجود ہے۔ اگر ہم خود ہی اس ملک کی پر پیدل چلتا ہوں اور راہ میں بڑی ہوئی چیزوں کی عزت نہیں کریں گے تو باہروالے بھی چیزوں کو کنارے کر دیتا ہوں اور گلی کو چوں میں

سب سے پہلے ہمیں خود اینے پر چم اور اس ملك، كى عزت كوبلندر كھنا ہوگا۔''

" جي امي! آپ بالكل تھيك كهدر بي

ہمارے پر جم کا احتر امنہیں کریں گے،اس کیے پزے ہوئے کاغذ اُٹھا تا ہوں اور سنجال کر (۱) ماه نامه بمدر دنونهال ۱۰۷ (۱۰۲ اگست ۲۰۱۵ یسوی (۱

سل جاتیں، جس سے مارے پرچم کی بے حرمتی ہوتی اور بیا ناشکری ہے۔ ناشکری الله كوسخت نا يسند ہے۔ دعا ہے كہم مرسال ۱۳- اگست بر ایسے ہی اینے وطن کوسجاتے ر ہیں اور اس کوخوب تر تی دیں ، کیوں کہ ۱۳۔ اگست ہماری آ زادی اور سال گرہ کا دن ہے۔

ا ہے تھیلے میں ڈال دیتا ہوں۔ سڑک پر جلتے

رائة بجرميں پاکتان کو پاک صاف رکھنے کی

کوشش کرتا ہون، جب کہ بڑی بڑی گاڑیوں

والے لوگ جو پاکتان سے بہت مجھ حاصل

كر چكے ہيں اور كررے ہيں، اپني برى برى

گاڑیوں سے کچرا کھینک کر پاکستان کو گندہ

'' بیٹا! وہ بچہ کتنا سمجھ دار ہے۔ کل جب

اسکول جانا تو اے راہتے میں اپنے گھر کا بہا

دے دینا اور اس سے کہنا کہ میری امی تمھاری

تعلیم کاخرج بھی دیں گی اور تمھاری آ مدنی کے

مطابق اخراجات بھی اُٹھائیں گی۔ ایسے

بچوں کو یا کستان کے لیے ضرور پڑھانا جا ہیے،

تا کہ بڑے ہوکرانی احیمی سوچ سے پاکستان

میں بہت ترقی کرسیں۔اس پرچم کا احترام

ایے کرو جیے کی قابلِ احترام چیز کا کرنا

جاہے اگر آپ جھنڈیاں نہیں اُتارتے تو وہ

مچھٹ کرآ پ کے اور دوسروں کے پیروں میں

کرتے ہیں۔''

### يديجه ذكاء بمفني بشيخو بوره

ایک جنگل میں بندر، گنہری، خرگوش اور شرّ مرغ مل جل کررہتے ہے اور آپس میں دوست تھے۔ وہاں درندے اور خوف ناک جانورنہیں رہتے ہتھے، ہندر،گلہری،خرگوش اور شتر مرغ کی آپس کی دوستی نے جنگل کی فضا بہت خوب صورت بنا دی تھی۔سار ہے دوست ا پنا کام ختم کر کے ایک حبکہ جمع ہوجا تے اور دن مجری باتیں کیا کرتے۔

جنگل کے قریب ہی انسانوں کی بستی تھی ، جہال دو بچے امجد اور شاہر رہتے تھے۔ وہ

(۱) ماه نامه جمدر دنونهال على السن ۱۰۵ اگست ۱۵-۲ ميسوى

'' سارا دن بس اسکول میں حبصنڈیاں ہی

اُ تاریتے رہے ہے۔ اگست تو گزر چکی ہے پھر

خواه مخوا اتنی محنت کروائی۔ بارش، دھوپ اور

غیرا ہم کاغذ نہیں، بلکہ پاکستان کا پرچم ہے۔

وہی پرچم جو ایک آزاد مملکت کی نشانی ہوتا

ہے۔ بیٹا! پاکتان کا مطلب ہے، وہ جگہ جو

ہر متم کی بُرائی ہے پاک ہو۔ ہمارے پاس دنیا

کی بہترین فوج ہے، جوان ملک دشمنوں سے

ہوا ہے خود ہی پھٹ کرختم ہوجا ئیں گی۔''

دونول بهت المبخص دوست سنة ، ليكن دونو ل بہت شریر ہتھ۔ وہ اکثر ای جنگل میں آتے اور گلبری کافلیل سے نشاند لیتے۔وہ بے عاری درختوں میں جیسی پھرتی اور ان دونوں ہے بہت ذرتی تھی۔ پھرخر گیش کو بکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھا گتے۔خرگوش دوڑ لگا تا اور ان کی نظروں سے اُوجھل ہوجا تا تو ڈرکے مار ہے كانتيتا رهتا تقامه امجد اور شامد شتر مرغ كوبهي پریشان کرتے تھے اور اس کے انڈے توڑ دیتے ستھے۔ بندر کی دُم تھینج لیتے اور اے علیل سے پھر مارتے، مگر بندر بہت شریف اور رحم دل تفا\_وه جواب میں کچھنہ کہتا۔سارادن کام کاج اور خوراک کی تلاش کے بعد شام کو بندر، گلہری ،خرگوش اور شتر مرغ ا کھٹے ہوتے توا کٹر انہی دوشر پر بچوں کی باتیں کرتے۔ گلېرى بتاتى كە بھى بھى خوراك كى تلاش میں وہ آبادی کی طرف نکل جاتی ہے تو دیمضی ہے کہ دونوں نے بستہ گلے میں لئکائے

اسکول جارہے ہیں۔

خر گوش کہتا کہ اسکول میں ایسی ایسی یا تنبی سکھانی جاتی ہیں۔ ریجتی بنایا جاتا ہے کہ جانوروں کو تنگ کرنا بری بات ہے۔ جانور بے زبان ہوتے ہیں۔ یہ بیج جو اتنے بیارے لگتے ہیں ہمیں کیوں تنگ کرتے ہیں۔ حارول دوست سوچ میں پڑگئے کہ اسکول جانے واےاتنے اچھے بچے اتنابُرا کام کیوں کرتے ہیں۔

ایک دن جب امجدا ورشا ہدنے شتر مرغ کے انڈے توڑ دیے تو شتر مرغ بہت رویا۔ اس پر نیک دل بندر کہنے لگا: '' میں آبادی کی طرف جاتا ہوں اور امجد اور شاہد کو سمجھا تا ہوں که آینده وه مجھے اور میری دوستوں کو تنگ نه كرير\_آخرهم فيالكاكاكيابكارام؟" به کهد کروه آبادی کی طرف چل ویا۔ ابھی

وہ تھوڑی رور گیا تھا کہ وہ رونوں اس طرف

آتے دکھائی دیے،وہ آپس میں زور سے

(۱) ماه نامه بمدر دنونهال ال ۱۰۸ (۱۰۸ الست ۲۰۱۵ میسوی (۱

باتیں کررہے تھے: ' آج ہم خوب بیرتوڑیں مے اور بندر کی ؤم پکڑ کراہے درخت سے باند حیں گے اور خر کوش کے کال کھینچیں ہے۔'' مين كربندركوبهت غنسه آيا۔اس نے چلا كركبا: "أخرجم نے كيا كيا ہے جوتم لوگ جميں سكون ہے ؟''

یہ سنتے ہی امجد نے غلیل تان کی اور بندر یراتنی زور ہے نشانہ مارا کہ وہ زخمی ہوگیا اور جنگل کی طرف بھا گ نکلا اور سارے دوستوں کویہ بات بتائی ۔سب کو بہت افسوس ہوا اور ڈر کے بیٹھ گئے۔

امجد اور شاہد کے آنے کا وقت ہوگیا، کیکن منہ کوئی شور نہ ہنگامہ اور نہ کلیل سے پچھر مچینکنے کی سائیں سائیں کچھ بھی نہیں تھا بس ايك سنا ثا تھا۔

بندرایے گھرے نکلا اور شتر مرغ کے گهر جا كركهنے لگا: " دوست! با هرآ جاؤ۔شايد آج ان دونول بچول نے شرارت سے توبہ (()) ماه نامه بهمر دنونهال 💳 (۱۰۹ (۱۰۹ (۱۰۳ میسوی (()

كرى به آج بمل كر بينه على بين اور يه خوف و خطر این خوراک بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ ' پھر وہ گلہری اور خر کوش کو بھی ان کے گھروں ہے نکال لائے۔ سب الگ الگ ا في خوراك تلاش كرنے لكے۔ بندر أيك ورخت پر چڑھ کر پھل توڑنے لگا۔ اچا تک اس نے دیکھا کہ درخت کے نیچے شاہر لیٹا ہے اور امجد بیٹیارور ہا ہے۔ بندر بھاگا ہوا آیا امجد کو د کیچ کررحم دل بندر ساری شکائیتیں بھول گیا اور بولا: "دوست!تم كيول رورہے ہو؟"

امجد بولا: "شاہر بیرتوڑ نے درخت پ چڑھا، گر پیر پھیلنے ہے گر گیا۔اس کے سرے بہت خون بہ گیا اور میہ ہے ہوش ہو گیا ہے۔'' بندر بولا: ' 'تم فکر نه کرو، میں شاہد کواپنی

بینے پر لادتا ہوں تم بھی میرے ساتھ آؤ۔' سے کہدکر بندر نے شامد کو پیٹھے پر لا دا اور اینے گھر کی طرف چل برا۔ امجدول ہی دل میں ۋررہا تھا کہ ہیں بندران کی شرارتوں کا بدلہ نہ لے،

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

كريس ميدال مبزى، مجھ سے بيس كھائى جاتى۔ ضرورملتی ہے۔ مجھے سزامل پچکی ہے ، مگر میں يه كهدر سيل الي كر عي موفي جلا كيا-توبه كرتابول-'' ''امی! بہت زور کی جَسوک کئی ہے۔ پچھ بندر ناچنے لگا، گلمری گانے تکی ، خر گوش کھانے کو دے دیں۔ ''سہیل بولا۔ قلقاریاں مارنے لگا اور شتر مرغ اپنی کمبی جونج " بیٹا! گھر میں کچھ کھانے کوئیس ہے۔" نیچاو پر کر کے خوشی کا اظہار کرنے لگا اور پھر امی نے جواب دیا:'' میں نے خود وو دن سارے جانور کہنے لگے: ''اگریمی بات ہے تو ہے کچھیں کھایا۔ آپ دونوں ہم سے ہاتھ ملائے اور آج سے ''احیما کھریانی ہی دے دیں ۔'' آپ دونول بھی جارے دوست ہیں۔"امجد ای نے گرلا پانی دے دیا اور کہا: '' بیٹا! اورشامدنے مسکرا کران سب سے ہاتھ ملایا اور الله الله الله اس دن کے بعدے امجد اور شاہد بندر، گلبری، سہیل نے گلاس منھ سے نگایا تواسے فور آ خر گوش اورشتر مرغ آپس میں دوست بن گئے .. قے ہوگئی۔ شكرواحسان " ای....ای!" سهیل چنجا اور بولا: مجاہدالرحن، کراچی میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر سہیل گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نے میں کھانے کونہیں ہے اور پینے کے کیے صرف كہا: " اى! بہت محوك لك رنى ہے۔ كھے گدلا یانی ہے۔' کھانے کودے دیں ، آج کیا بکا ہواہے؟'' امی اسے مجھانے والے انداز میں ای نے جواب دیا: "الوٹماٹر۔" بولیں: ' بٹا اصمصیں میرخواب اللہ تعالیٰ نے سہیل غصے سے بولا:" آپ ہی کھایا

ممر ساتھ ساتھ چاتا بھی گیا، کیوں کہ شاہد ہے ہوش تھا۔وہ اس کو لے کر آبادی کی طرف نهیں جاسکتا تھا۔ آبادی دورنہیں تو نز دیک بھی نہیں تھی ۔گھر جا کر بندر نے جلدی جلدی ا بینے دوستوں کو بلایا۔ گلہری کہیں سے بہت ساری روئی اور کپڑا لے آئی جس سے بندر نے شاہد کے زخم صاف کیے۔خرگوش نے اسیے ننھے ننھے ہاتھوں سے شاہد کے منھ پریائی کے چھنٹے مارے اور اپنے کیے لیے کانوں سے ہوا وینے نگا۔تھوڑی در بعد شاہد کو ہوش آ گیا۔ اس نے آئیکھیں کھول دیں ،مگر نقامت کی وجہ سے وہ اُٹھ منہیں سکتا تھا، کیوں کداسکول سے آ کر اس نے کھانانہیں کھایا تھا اور چوٹ کی وجه ہے خون بھی خاصا بہ گیا تھا ۔اس کیے بہت تم زوری محسوس ہور ہی تھی۔اسے ہوش میں آتا دیکھ کرشتر مرغ بھاگ کرایے گھزے انڈے لے آیا، گلہری دوڑ کر کچھ اخروث لے آئی اور وہ توڑ توڑ کراسے کھلار ہی تھی۔

بندر کے پاس کھل رکھے تھے جودہ اسے کھلار ہا تھا۔اب شاہری کم زوری ختم ہونے لگی اور وہ اُٹھ کے بیٹھ گیا۔اس نے اینے دوست امجد کو دیکھا جوسر جھکائے بیٹھا تھا اوراس نے اسیخ دونوں ہاتھ تھی ہے بند کرر کھے تھے۔

شامد نے اس سے یو چھا:" بھائی امجد! تمھارے ہاتھ میں کیاہے؟''

امجد نے ہاتھ کھولے تو اس میں غلیل تھی جسے دیکھے کرسب جانور ڈریگئے ۔ امجد نے خلیل بندر کے ہاتھ میں بکرادی اور کہا: ''رحم دل بندر ائم اورتمهارے دوست بہت اچھے ہیں۔ اب میں بھی غلیل کا استعال نہیں کروں گا اور تبھی تم لوگوں کو تنگ نہیں کروں گا۔لوتم اس غليل کو پھينگ دينا ۔''

شاہد نے بھی شرمندہ ہوکر سر جھکا لیااور بولا: "بیارے اور معصوم ووستو! ہم دونوں کو معاف کر دو۔ ہم بھول گئے تھے کہ دوسروں کو تنک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس گناہ کی سزا (۱) ماه نامه بمدر دنونهال = است ۱۱۰ است ۱۵۰ میسوی (۱۱

() اگست ۱۵-۲۰ عیسوی (()

مطابق ان کتابوں ہے استفادہ کرسکتا ہے۔ کتاب خانوں میں ہم مختلف قشم کی ستا ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً کھانا پکانا، کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً کھانا پکانا، بچوں کی کہانیاں، سائنسی، تاریخی اور ندابی کتابیں۔ ضروری ہے کہ اب زیادہ ہے زیادہ کتابیں۔ ضروری ہے کہ اب زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھیں، کیوں کہ ای میں لوگ ستابیں پڑھیں، کیوں کہ ای میں اوگ ستابیں پڑھیں، کیوں کہ ای میں متارے ملک کی محطائی ہے۔

مرغیوں کا ڈ اکٹر کلثوم عدنان ،کراچی

سوم عدمان ہراہی ایک بہت ایک بلی مرغیاں کھانے کی بہت شوقین تھی۔ جہاں اسے مرغی نظر آجاتی وہ لیک کر اسے بڑپ کر نے کی فکر میں پر جاتی ۔ مرغیاں بھی بلی کی عادت سے خوب واقف تہیں۔ جب بلی کو ویکھتیں خوب واقف تہیں۔ جب بلی پریشان ہوگئی۔ بھاگ کر جھیپ جاتیں۔ بلی پریشان ہوگئی۔ بھاگ کر جھیپ جاتیں۔ بلی پریشان ہوگئی۔ اب اے کوئی مرغی نظر بھی نہ آتی۔ اب اے کوئی مرغی نظر بھی نہ آتی۔ ایک دن بلی اس غم میں بیٹھی تھی کہ کس ایک دن بلی اس غم میں بیٹھی تھی کہ کس

دکھایا ہے، کیوں کہ تم اللہ کی نعمت کا شکر ادائییں

کرتے ۔ ہمیں نو اللہ کی دی ہوئی تمام نعمیں
حاصل ہیں۔ دنیا میں پچھ ایسے بھی لوگ ہیں
جنمیں کھانے کو پچھ میسر نہیں، لہذا گھر میں جو
پکا کرے اسے کھا کراللہ کا شکراوا کرنا چاہیے۔''
سہیل نے جب اپنا سراو پر اُٹھایا تو امی
نے دیکھا کہ سہل کی آئھوں میں ندامت
کے آنسو تھے۔

کتب خانوں کی اہمیت عائشہالہٰ دین ،حیدر آباد

کتب خانے ہر شہر کی آگھ کا تارا ہوتے ہیں۔سندھ کو پہلے کتب خانوں کا ایک بڑا مرکز مانا جاتا تھا، لیکن اب ان کتاب خانوں کی جگہ بڑی بڑی لائیر ریاں کی جگہ بڑی بڑی لائیر ریاں ہیں۔ ان لائیر ریوں میں اب بھی قیمتی اور ناور کتابیں موجود ہیں۔ کتب خانوں میں مناور کتابیں موجود ہیں۔ کتب خانوں میں علم کی روشنی ملتی ہے اور علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر شخص اینے ذوق و خواہش کے

طرق مرفی کو پکڑ کر اپنی جھوک منائے کے اومڑی أوهر نکل آئی اور اس نے بچو بچھا:

''تم آئی پریشان کیوں جو؟''
بلی بولی:'' اب مرغیاں بہت جالاک

بلی ہو لی: '' اب مرغیاں بہت جالاک ہوگئی ہیں۔ مجھے دور سے دیکھے کر حجیب جاتیں ہیں۔ کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آتی جس پر ہیں کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آتی جس پر عمل کر کے مرغیوں کو بے وقوف بناؤں اور مزے سے ان کا گوشت اُڑاؤں۔''

اومری ہوئی: 'ارے اتن کی بات ہے،
قریبی گاؤں میں بہت ساری مرغیاں ایک
باڑے میں رہتی ہیں۔ وہ ان دنوں بیار
ہیں۔ تم ڈاکٹر بن جاؤ۔ وہ دروازہ کھول
دیں گی اور تم اطمینان سے خوب ڈٹ کر
مرغیوں کے گوشت سے پیٹ بجرلینا۔'
کا لباس بہنا۔ ڈاکٹر کے آلات ہاتھوں
مرغیاں بہنا۔ ڈاکٹر کے آلات ہاتھوں
مرغیاں بیارتھیں۔ بلی نے دروازہ کھٹکھٹایا

حجموث کی سزا زینب ناصر، فیصل آباد

الدرية والزآن أن المسكون بها؟ " ا

تمھارا علاج كرنے آئى ہوں۔''

ملی نے آواز بنا کر کہا: " میں زاکنے

مرغیاں اس کی آ واز بیجان تنئیں اور

انھوں نے مل کر کہا: '' ہم بیار ہیں سے بات

درست ہے، مگر ہاری بیاری اس وقت ختم

ہوجائے گی جب تم یہاں سے چلی جاؤ

گ ۔ ' بلی اپنا ہے منص لے کر رہ گئ اور

ما يوس ہوكرلوٹ گئي ..

بول مجھے معلوم اوا ہے کہتم بیار اور میں

ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص مجھوٹ ہوئے ہوئے گئڑا گیا، اس کو یا نج دیار جر ماند ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کے دینار جر ماند ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کے سامنے بچھ ہو لئے سے بھی ڈرنے گئے کہ اگر جھوٹ ہو لئے کیڈرے گئے تو جرماند نہ ہوجائے۔ اُدھر بادشاہ اور وزیر بھی تجمیس

<u>( (())</u>

ا) ماه نامه بمدر دنونهال = الست ۱۱۲ الست ۱۵۰۲ عيسوي (ا

() ماه نامه بمدر دنونهال = () ماه نامه بمدر دنونهال = ()

بدل كرشېر ميں بحرنے كے۔ جب تھك كئے تو آرام کی غرض سے ایک تاجر کے پائ نہرے، اس نے دونوں کو جات پائی۔ بادشاہ نے تاجرے پوچھا:''تمھاری عمرکتنی ہے؟''

تاجرنے کہا: ''۲۰ سال۔''

تمھارے پاس کتنی دولت ہے؟'' تاجرنے کہا:'' • ۷ ہزار دینار۔'' بادشاہ یو جھا: دخمھارے بیچے کتنے ہیں؟" تاجرنے جواب دیا:''ایک۔''

والیس آ کر انھوں نے سرکاری دفتر میں تاجر کے متعلق جانج پڑتال کی تو اس کے بیان ہے مختلف تھی ، با دشاہ نے تا جر کو

در بار میں طلب کیا اور وہی تین سوالات وہرائے۔ تاجرنے وہی جوابات دیے۔

بادشاہ نے وزیر سے کہا: '' اس پر

پندره دینار جربانه عائد کردو ادر سرکاری

خزانے میں جمع کروا دو، کیوں کہ اس نے

تین جھوٹ بولے ہیں ، سرکاری کاغذات

میں اس کی عمر ۳۵ سال ہے اور اس کے یاس ۵۰ ہزار دینارے زائد رقم ہے اور

وایمان داری ہے گزاری ہے، اس کو میں . کو میں اپنا بچہ جھتا ہوں۔'

واپس لے لیا اور تاجر سے کہا:" ہم تمھارے جواب سے خوش ہیں۔وقت وہی شار کرنے کے قابل ہے ، جو نیک کاموں میں گزر ہے۔ دولت وہی قابل اعتبار ہے، جوراہ خدایس خرج ہواور اولا دوہی ہے،

تاجرنے کہا:''زندگی ۲۰ سال ہی نیکی ا بن عمر سمجھتا ہوں۔ زندگی میں ۵۰ ہزار د بنار میں نے ایک مسجد کی تعمیر میں خرج کیے ، اس کو میں اپنی دولت سجھتا ہوں اور

بین کر بادشاہ نے جرمانے کا تھم

 $\Diamond \Diamond \Diamond$ 

اس کے پانچ کڑ کے ہیں۔''

چار بچے نالائق ہیں ،ایک بچہاچھا ہے ،ای

جس کی عا دتیں نیک ہوں۔''

() ماه نامه بمدر دنونهال حل ۱۱۲ ( اگست ۲۰۱۵ ایسوی ( ا

## آ دهمی ملا قات

• شبید مکیم محرسعید کی یاد کار حجریرین امام نز الی اورسبت آسوز مثال

ببت بی اجواب اور ببتر من توس معلویات بی معلویات ( غلام حسین

میمن ) بربت انگی تھی ۔ ڈپلفن (محمد حسنات نمید ) مجمل ایک معلو ہاتی اور

بیاری تحریر می مند بولی بنی ( صبیب اشرف مبوی) تاریخی کهانی می

اور اے بہت امنے انداز ہے ویش کیا کیا تھا۔ جمینک کی وہشت

( عمية بروين ) ببت بن ول جسب اور عمه و كبالي محى -تصوير كي تعبير

( مدون اد بب) بيرا بما كي ( محد شايد حفيظ )،مهرد زا قبال ( مسعود احمد

بركاني) اورعقاب (تمثيله زامر) بمي الحجي كاوشين معين -اثنتياق احمد

صاحب كا ناول" آخرى أميد" ببت عن أد بروست ادر عمده تقاء

نونہال کا سال نامہ پورے آب د ٹاب کے ساتھ جلوہ گر

ادارآ بان کے لیے بہت محنت کرتے ہیں ۔آب بی کی محنت

ک وج سے سروز بروز رآ کر رہا ہے۔ میل ملیل الرحال

🗢 جون کا خاص نمبر لا جواب تھا ا در میر ہے سلام کا جواب وینا۔

وعليكم السلام ورحمته الله \_الله تعالى آب كوعم كى و دلت ،

اشتیاق احمد کا نادل بمیشد کی طرح سیر بهث ریا- بلاعنوان کهانی

کو انھی ندھی ۔ کہانیوں میں دیسے تو تمام کہانیاں انھی تھیں ، کر

شکار (نسیدةای برکاتی)، چینک کی دہشت ( ثمینه بروین ) اور

و صندورا (وقارمس) قابل تعريف كهانون يم مر فبرست مي -

تمام سلیلے بھی اچھے ہتے ۔ مرور تی مجی زیر دست تھا ۔ سیدہ اربیہ

کبانیوں یں زبور، د سند ورا، شکار بنخا بحرم، مونا کا گاؤں، چینک

ک دہشت، باعثوان کہانی، یکن باز العمی لکیس، لیکن تصویر کی تعبیر برد

كرتو المارى ألمحمول من آنوا مكة - بهت عن زبروست كهانى مى -

تظمول من ياني، جال بازسياتي، ماجت كى سرز من، ماورمضان كى

• خاص نبر ہماری تو تعات ہے برد کرشان دار ٹابت ہوا۔ بیشارہ

سربت تھا۔سب سے پہلے ماکو جگادُ ادر کیل بات برحی ۔ کہانوں

ي يسكي تبرير و عند درا بنعا محرم، آخرى اسيد جمعارى نانى ، چيينك كى

آ دامچی میں -آ مند عائشہ سعید، بانید، کراجی -

انكل! پليز بحد عامم ثيراز چو بان راجيوت ،حيدرآ باد -

سے۔

کول فاطراف بخش الیاری اکرایی-

يوسف زني ،لوشهره -

بتول الياري ٹاؤن وکرا تي ۔

وبيشت اورميرا بماني - وومر ايفبر بر زير، سازش، مونا كامحاؤن، سانا كوا، باعنوان كهاني ادر كموزى كانخذ، جب كييسر ينبسر بريمينسا اور مین امند بولی بنی و شکار التی باز و بری کی جدر دی بقسور کی تعبیراور وريات دانى كى مل برى حمين ينسعوداحمد بركاتى ،شبيد حكيم محرسديداور محتر مدسعد سدراشدسب بن محمضا عن لاجواب اورسبت آموز عمر . مرشياد پد حسنات کرا جي ۔

يةخطوط بمدر دنونهال شاره جون ٢٠١٥ م

کے بارے میں ہیں

• تدرو نونبال واتعی نونبالوں کا محدرد ہے۔ مرورق سے لے کر تونهال انت تك برجز بامنى باور خاص نبرتو واتعى خاص ب، براء كرمزوآ جاتا بيدشبيد تكيم محسعيدى جامحوجكا دان كى ياوتاز وكروجي ہے۔سعوداحمد برکال کی میل بات بمیشہ کھوند کھو سکھاتی ہے۔روش خیالات الچی زند کی گزار نے کے لیے بہتری تقیعتوں کا فزان موتے یں علم در سے بڑھ کرر ماغ کوتقویت لتی ہے۔ اس محرب مراسینے سارے عم مجول جاتے تیں۔ نونہال مصور کود کی کرمیا تدازہ ہوتا ہے کہ واقتى برنونهال اين المريقے ، بورى كوشش كرد اي معلومات افزا کے سوالات سے علم مزید بردہ جاتا ہے۔ برکہائی اٹی جگ سزے دار مولى ب\_ نونهال اديب بر مرمزه آنا ب- منذ كليا سي على ف ببت محرسکما ہے۔ نونبال افت ایک ایک چن ہے جس می مسی برلفظ كمعن ل جائے بيں امراف فيم الدين افساري مراحى-• جون کا خاص نبر لاجواب تھا۔ بہت دنوں سے میں اس شارے کی منتقر کی ۔ بیشارہ جاذب نظر تما۔ تمام کہانیاں ، تالم فراموث تعين - اشتياق احمر كاديده زيب نادل آخرى اسندا حمالكا - تمام کہانیاں قابلی تعریف اور معلومات ہے بھر یو رمیس ۔ بیت بازی

نے تو ہیٹ کی طرح نونہال میں جار جاند لگا دیے ۔ ہنس محمر يز د كر طبيت خوش موكنى - انكل! ين كماب مارى ي بهازى لرك منكوانا حاجتي مول منكوا من كا طريقة كاركيا موكا؟ اور نونبال معور کے لیے تصور میں پینسل کلر کریں یا دا ز کلر یا پنن کار بھی کر کھتے ہیں؟ احمل مبدالبار ، مبکدة معلوم -

" يارى يازى ارى كى كى كى دى دى كائى آرور مجیجیں ۔ کمرے رکے کے واثر کلراستعال کر عتی ہیں ۔

 فاص مبركا شاره مبت احیما تعار تمام كبانیان زیردست میس. خاص طور بر چینک کی د بشت ، سونا کا گاؤن ، شکار ، زبور بست المی تحيير - اشتياق احمد كا ول شان وارتها ينظمون عن ما و رمضان كى

() ماه نامه بمدر دنونهال = ( ) ۱۱۵ ( اگست ۱۵۰۲ سیدی ( )

آيد المحدر انونميال واليك كباني اور منازد وكعدمناه وطن كاسياين بهبت الميمي تمیں بنتی تفریکوات خاص نیس کے ۔ مذیفدامر کراچی ۔

 ماص فبرے ساتھ کہانیوں کی کتاب اور خاص نبر میں ہی اتن تجسس مجری کمانیاں تعیں ۔ اشتیات امم کا نادل" آخری امید" بہت مزے کا تھا۔ کہانیوں کی کتاب میں "برامراد غار" مجس سے بجر بور تها مردر آن کی تصویر دی کرین لکتا تفاک بیایی بیاور و فی اور جمت والى لاكى يوى \_ خاص تمبر بب عن معلومانى اور بحسس سے جمرادر كبانيون والاقعار في في ما جروه بري بور

 پیولوں کی شیزادی پڑھ کر پڑدے لگے گا مذہ آ بجرتا ہے۔ انكل! كيا بم كتابون كى رقم خط من ركوكر بين كخت إن؟ آمند خفار، اسلام آباد۔

میں بنی ارقم ندیس مجینے کی اجازت میں ہے۔ ویے بھی لفافے میں رام محفو تانیس ہوگی۔رقم سی آ رور بی ہے

• ماس بمريس شرون سے لے كرآ فرىك برانظ موتيوں كى مارن قما بحمضهير يامر وادليندي به

 شام کہانیاں اور تظمیس ایک ہے بڑے کر ایک تمیں ۔ ایٹا آف بھی بہت پیند آئے ۔ اثنتیا آ امر کا ناول آخری امید بھی مزے وار تا۔ عامميه خالعه يث معافظة نشراح خالعه بث ولا يبور \_

• مِناكُورِيُ وَاوَرِ مَنْ إِنْ اللهِ عِنْ يَنْ وَيَرِينَ وَمِنْ وَأَوْرِ مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ كامي دَال وَكُمُورُ كِي كُونُداوراشْتِياقِ المركارُ أخرى السيد ( ياول ) 🚣 ڃ برية من رئي يعصوم اتبال ماه ياروا قبال مدرّ اتبال محوادر

• مناص فيرك كبايون ين يهل فمبر برزيوه ووسري فير بريخي باروور تيسر بي نبسر پر محموزي كالتحذيقيس به شكار منه يولي بني موما كا كا دُن ، پھینک کی دہشت ہتمماری نانی و بری کی ہمدردی میرا بھائی اور ور بات واتی کی جن بری انهی اورسیق آسوزهیس باول آخری امید يعى بهت ببند أيا مضائن بن جاكو وكاؤ، وبن بات والنن تجملی، فا ذنه - اسمن کی پیامبر اورسیق آموز مثال تو واقعی سیق آموزهمی مه تظمول يس بان باز سايق ،ايك كباني ورسناده، تدحلاو وطن كأسيابي الپیمی تھیں ۔ سرورق کی تصوبر پر پیکی معصوصاور پیاری تھی ۔ زبیرہ ناعمدہ واليه وعانيه وآسيه زبير وكرابي \_

 مرور آن بکو خاص نیس قار ای مرتبه تاول بهت بی پسند آیا۔ کہا نعوں میں چھینک کی وہشت محوز کی کاتحذ ، بھینساا اور میں بہت ہی أنجى كبازال تعين عجرا برابيم احمراني سأقمز

 کماتیاں بہت تن زبروست تمیں اس بار روش خیال بہت اجمعے ہے۔ بیت بازی میرا پیندیہ وسلسلہ ہے۔ الطبنے بہت اچھے لکے۔

وَيَثَالُ: آ رقين وحيدراً بإله

🖨 برقر ریا ہے؛ اندرائی نصومیت اور دل چننی کیے ہوئے تھی ک سجھ میں تیں آریا تھا کے تس تس کی آخریف کی جائے ۔ جورا شارہ يزه كرة ب كي المنك محت كؤا تراز و مواتو مهاريه ول ت آب کی سخت کے لیے خوب دیا تیں تنگیں ۔ کرن حسین ،اسدعلی ،فہد ندافسین ، لاغری ، کراچی \_

👁 فاص نمبر واتنی بهت فاص تفاریمی ایک تحریر کی تعریف کرتا با تی تحریروں کے ساتھ ناافسانی ہوگی۔ خاص نمبر کا تخذیجی شان دار تھا۔ کہانی تصویر اور اس کی تعبیر بہت شانمہ ارتح پر یتی ۔ باتی کہانیوں میں ر مير، شكار، موما كا كادّن، جمينك كي دبشت ، بادمنوان رساما كوا ز بروست تعین به نونبال مصور بورے رسالے کی جان تنا۔ سیدادلیں للظيم على محراجي \_

• خاص فبر بميشد كي المرح زبروست تقار كباندون من و حندورا ، محوزي كالتحشه مونا كالكافول اورسازش تاب يرتقيس باسيانا كواا درزيور سبق آموز تحریری تھیں۔سیدو منیبہ تقیم علی اکرا ہی۔

👁 مَوْصُ مُبِعِرِ بَهِتِ وَبِرُوسِتِ قَوْلِ لاولِ ٱخْرَقُ امِيدِ 🚣 تَوَ اسْ كُو جَارِ ما ند دگاوے بے زیور ، پھینک کی رہشت اور بااعثوان انعا کی کہائی بہت المجمى تحريرين تمين \_ان ك ملاوه المعنذ ورا منها جمرم اتسويري تبييرا ويرا بما لَيَ بهمي بهت پيند آهي . فونهال اديب ت<sup>ي سن</sup>فات بي زندگي کا مودا بهت المجمي تحريرتهي وأنلمون بين سب عندالمي بمم ما بت ليامر ز ٹین تن ہے ما نشالیاس کرا**ی**ں۔

• نامی نیر بید کی طرح ناس تنا۔ سرورق کی تقوم میں آریانداری بہت ای انٹی کل ۔ جا کو باکا و اور کہلی بات ایند کی المرح سبق آ موز تشیس به محتر مه سعدیه راث سامیه کی تحریر ای مان بنوت بيم الا بواب تحل ، اشتياق المده ؟ ول أفرن الهيد بك خرب مقار باتی آم کهانیان بهت انسی کیس و انفل! تعدد فونبال كاليباد شاره من سندين شاقع جود تما افرزين كليم،

تعدد دلونهال کی اثنا حت۱۹۵۳ء ہے شروع ہوئی ہے۔ • خاص نبسرين ه كرمزوة سمين خاس نبسرواني مين خاص قعار بركباني الك ست بروكرا يك تحى \_ زيور، شكار، منع بول بني موما كا كانون. چینک کی دہشت اور بااعنوان العائی کبانی ببت ول بھپ میں۔ تونبال اويب اورهم درجيج شان دار تقيد عاقب اساعيل مساره ا ما عمل ، جوم بيا -اعمل ، عا نشا ما عمل ، مير يور خاص -

میں بات اور جا کو جا و نے وال خوش کردیا۔ حمد باری تعالی معب رسول معبول ، يا دكار تضييل بنم ورسيح المني تفرك أو يات ال محدادر

معى ما التبقيا ق احمد كانا ول أخرى المبيد كالوكريا كبانا ما يهت بن زار وست تخابه وومري تحريران مين نتها جرم، ؤحنده دا، فالار، زيور، سيانا كوار تمماري ناني مز \_ إارتبين به لائية قاطمة محمد شاهر ومير بور خاص -

 اس ماہ کے فائم نمیر کی بشتی تعمر ایف کی جائے کم ہے۔ تاولٹ آخري اميد ١٠٠ و ٢ كا گاؤن اور منو ايولي بني بهت انگلي گهانيان لكين \_ الكل إسليم قرتى ساحب \_ كنن كاتموزى أسان معلومات افزا کلما کریں جہت ہی مشکل موال ہوتے ہیں۔ بالمنوان انعال كباني كاعنوان مبحدين بن تبيي أربا تعا- بزك وريد بعد سجي جن آيا الفيفي يز حاكر مزونين آيا - النف إين ف السيخ و تحد سے ايك كماني لكون ب كيا مين و د بھيج على وون افكل! آپ ديئي آخس شريكي دت دوت بين؟ ميرو صايره

معلومات افراض مارسه درست جواب دسيخ والول كي تعداد برهتي جارت ب، آپ مي ايا مطالعه بوهائي . باعنوان كهاني كے يا شارعنوانات موصول اوت إلى . آب كى بحد من كيون بين آيا؟ آب ذ حالَ سايا كاب کے درمیان وقت لے کرونٹر میں ل سکتی تیں۔

• اس بارا ناس ابروائق خاص قلارساري كها يال اليك ست يزهركر الإصمين يامسعوه اممه براياتي معاصب كأثرة اجرا الدرسعة بيراشه مسامية لي قريم ك ما تعد المتواق العراق المن المن الموات المناسبة بها المارياة إلى كرائي -

🗢 قبا وتي ما ين الميل مين را شامل هور برزي رواي جوان والمست يجم والما ا براني بين امر علم تراول مبت على الماذواب امر كال في قرير في تعليل -ا و منذ و دا بزید کر بهت آی و آنی به خاص آمیر کنه با کعه خاص آنند و جوری بہت اُوٹی اولی ۔ فرش اور ۔ شارے کے الفاظ الفلا سے ملم کی اُور جو آ راین آئی یکه وقاراکس داد کا ژوپ

 فاص قبر بهت بن اميما أكار يكمال كمّا بقى - كهانيول عن زايور. يري رمني بولي بن اور ياد منوان كهانيال است اليمن من - سبب كبانياك سبق آموز تحيي \_ يار كارتحبيس مجي بهت پيار ق لکيس - حال ياز سيايي ه كدهااوروطن كاسياجي بهت على الهم تظليس تمين ساس ك مادووروشن خیالات در جا کو جناؤ کی بیاری یا تعمی دل میں گھر کرکنتیں عبدالعبار ردى انصارى ، چوپېنگ لا مور ـ

 جون کا شاره بره کر بہت تن زیارہ مزو آیا۔ اشتیاق احمہ کا ناول، " آخری امیدا ' نے تو ول می جیت نیا۔ روش خیالات ہے ول روش ئرديا - كرانيان سب المجنى تميس مغز الدوارم ايشري **مخرمود يتمعر** -جون کا شاره اینی ماص فمبر بهت انجها قها سب کبانیال سبق آ سوز

وورول چسپ تعمین انگین کرانی ماها نوش انجی مب سینه تا و دولینند آخی -نغميين بهبت البيسي حمين شامل هوريز الهباب وزايان أجهت الصي كغيامه مستراقی کلیبری بهت ول پاسپ متنی ، آغری امیع ( ڈول ) انہ ما بهت المهالك ينسي تحريجي إلا أواب يتصر سيف الشابلوي بمتعوريه

🖝 سناري كها ديان التعميس وعلمو باتي تكريبي و ب الإسب و و مشت مَا مُورَ تَعْمِينَ بِهِ وَهِي إِنْهِ كَا مَا إِنَّ لَا يَعْمِينُ مَا وَأَنَّ لِللَّهِ عَلَيْكُ مِا وَأَن لَ يه المراكبين و حند ورا و زمير و منحه الولي يني و شاق و مسيا ؟ او وتعمل ري تاني وهني باز و بري كل تدروي وهوزي والنفران والنفران والتوان والتوان وبشت ، میرا بجاتی بهتر ین همیں به وگار کبانی ب بھی بہت انہی تغییں ۔ '' ورحم أوحم ہے ' مہت زیر دست تم ہے إلى سم ہے ہو گ الخاريمتر مدسعد بياداشداورشبيد تكيم محدسعيد كأتحريرين تعيمت ست تجريورتحين \_ طارق محمود محوسو بمشمور -

 پورا خاص فبرسیرمت تفا- خاص طوریه آخری اسید (۱۰۱) کو یز حاکر بہت سروآ یا۔ باق جمی کہانیاں اور تقعیص بہت سرے وار تعميل مشانئ بمينسا اور مين ( جاوير ' قبال )، ساء كوا ( جاوير بسام) دسازش ( برو فیسر مشآق الکلی) اور مونا کا گاؤل ( منظر مار فی ) اور ہمی جہت سی کہانیاں اور انکسیس سب یہت سزے کی تنميل يه فيدالرتنن اللغر ، كرايتي -

و اشتایق احمد کے ناول سے خوس آب میں جا جو ندائل جاتے ا تي د ال إركام الرق الى البت وي التي المالت الأدام ت جاريب ملم نين وشافه وزناب بالطارق فاسم وهوطلو ومحمرا مامه علاجرقر بثني الواسيه شاويه

الكوراكيس والمتاباق المدهاء ل أكل نابط بالدأ ويدأمها الاعتكام الايدانا سيق و دور وال المحتي كلي بالتباريخ وين مابت المحتي من المناه المحتي المناه المناه المناه المناه المناه المناه و كما من كني اور روش فيالات أو جهت عن العاد تعد ماس أج المهد ساتحة تحذيبني بهت يهندا إبالغف بهت من النت عظا يخط براء آور رساله بهت زيره ست تحارمريم مناجد ، كوئند

 تعدرہ تو نہال ۹۳ برموں سے نو جوان سنی کی اصلا نے میں جدیثن مصروف يهاورفيش وانت رواب يليش معيدل المحل يبان يهان ا فيض بركاتي يمنى بيبال الراباب - دود وفيش بين اورفيض فين والمناف لیے جائیں کے بجرحز واشرنی مکراتی ۔

 فاص ممبر وآمی خاص تعا۔ انتہائی نوب سورت سرارت کے ساتھ۔ جامحو ديخ ؤاورروش خيالات بمهت زيروست تحديدتها م كمبانيال لاجواب تھیں رسب آیک سے بڑھ کر آیک تھیں مقتمیں ہم شرن وارتھیں ۔ يورا شار دين هد كربست مزه آيا بسبت نن نوسيه سورت ورمي انداز تنس

(()) ماه نامه بمدر دنونهال === ( ) ۱۱ ( است ۱۵-۳ میسوی

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

(۱) ماه نامه بهر دنونهال السن ۱۱۹ (۱۱ السن ۱۵-۲ میسوی (۱

تحريرين ول كوتيمو لينه والتعين يتلبت رمضان سيعلين عاشره زنير عاشر معمد، بلوچستان ـ

- 🗢 خاص فبر بزر کے آ ب کی کا دشوں کا پڑا چا کے تنتی محنت انکن اور ممبت سے اے سنوارا کیا ہے۔ جاکو جاؤ سے نونہال انت کے کا فاصلہ بری جندی طے: وکیا۔ آئی اچھی تحریر بی تعیس کرتعریف کے لیے انغا فاسيس الن سه مديجة رمضان محمثه السيله -
  - فاص نمبر بب عن احمال منظر د تقار لا جواب كبائدان ك ما تبد و يمرتح يري بمي عمد وتعيس - نبابت تن ول المين اور آوج ـــــــــ يز عاب بهت مزه آیا محمسطین عاشر، بنوچستان ۔
- 🗢 فاص نبر بير بت تحال سرارتي بهت خوب مورت تحال باعنوان کبانی بہت البھی تھی ۔ ہمیں بھی ایسا :رہ میا ہیے ۔ موم کا گاؤں ، زيور، سيانا كوا، شكار، مند يولى بني ، سيرا بمائي سارن كبانيال زبروست تعين - مسعود احمد برئاتي! اتن الحجي كبانيال لکے برشکر یہ ممیرافیم مدیقی اگراچی -
- اتنا خوب صورت رسال نكاف في دل عد مبارك باو پيش كر ح ہیں۔ تعسید وسول متبول برا حد كر مجنوم الفيے \_ براوى تحرير من برا اسيوب كِيرِحقوق يا دولوائ محيَّة لِنظم راهِ رمضان كي آيد بسند آني -امام نز الي ' تحریر نے اسلاف کی یاوتاز ؛ ہوگئ ۔ و منڈورا اور بھینسا اور میں ایسی كهانيال معيل به اي جان أقمت بيكم محتر مه سعد ميدراشد كي سبتي آسوز تحریر می \_ادیبه نور انواب شای \_
- خاص نمبر ہماری تو قع ہے برحہ ترتھا ہورا شار وسیر بہت تھا۔ سادی كبانان نبرون تمين . ذ حندورايز د كرخوب بنسي آكى موما كاميون ا سانا كوا سميت ساري كبانيان سبق آموز تمين ما اشتياق احمه كا اول ز بردست تما مريم عيدالسلام في أواب شاه-
- جون کا ≒ار، خاص نمبر دینچه کرول خوش او گیا۔ ساری کہانیاں ایک ہے بارہ کرایک خاص طور پر محوزی کا تحنداو راشتیا آل احمد کا ١٠٠ قرى اميد بهت زبروست تحا - بنى كحريزه كربهت بنى آ لَ \_ سونا كا كادُل ياه كر بل ين يرفي كاشوق بين ابوا-بالأعنوان افعا مي کياني اسے ون محمي پنظميس مجسي ساري احجمي لگيس -عا مُشرحيا از و نيرعبد السلام الواب شاه -
- خاص نمبر بهت زبر دست ربا آخری امید او هند و را انگورژی کانتخفه اور شکار لاجواب تحریری تحصی ۔انک! آب ہے گزارش ہے کہ بریاء اونبال میں ایک خرف ناک کبانی مجمی شائع کریں اور سائنسی کہائیا بچی رابی**نه** ا**مجدنو**ر شخصر\_
- جون کا شاره واتعی بهت خاص قعار جا کو دیاؤے نازنہال لغت تک سب کو زبر دست تھا۔ اول آخری امید (اشتیاق احمہ) بہت ہی

ز بروست تما ایا ۵ گر بهت مزه آیا - کبانیان و سب بن امهی تمین این شكار (أسيد تاكن بركالً) يز حكر بهت الني آل - مرد سه لطا بف بعي ببت الله تحديد بالى سارى تحريرين بهن بست مزيده وارتعيس فتقمون س مب ہے الجین آخم ہدر داو نہال (جو ہر عباد ) تھی ۔حور مین مامسر

🛎 خاص نمبر واقتل خاص مخا۔ کہانیاں پر ہے کر دل فرش ورکھیا ۔ كهانيول ين موم كا كا أو أن ( منظر دار أن ) و شكار ( أسيد قاسي برنج تن ) انتعها مجرم ( حسن منظر ) مهت الحبين تعبس ادر ، ول آخر ن اميد ( اشتيال اممر ) بهت الهما الأيانظمون مين جدرونونهال ( جو ہر عباد ) ، یانی ( کرشن بردیز ) بہت الہمی نظمیں تعمیں ۔ یا و گا رکنگسوں نے بھی ال کو جیت لیا ۔ غرض رسائے کی ہر جیز بہت المحى كل -انكل! كياآ بمعيد لخت ساحب كوجانة ين؟ مافظ عا بدعلی ارا و لینڈی \_

#### سعيد لخت عدشايدلا مور عن ايك آوه بار ملاقات مولى ے امرتنعیل یا دسیں۔

- جون کا شار: بمیش کی طرح سیر بث تما به تمام کبانیان ببت ایمی تحس لطيني بھي ببت اچھے تھے۔تظمين بھي بہت اچي تعين - سب يراجين توسيلي بات (مسوداحمد بركانَ) ادرامام فزال معين -امریٰ خان اگرا کی ۔
- جون کا خاص نمبر بہت ہی زبروست تھا۔ ہرتح یہ ایک سے يره كر ايك محى - كبانيوں كى كتاب كے تھے كے ليے تشریه به علینه وسیم اگراچی -
- 🗢 سرور آل پسند کیس آیا ۔ کہانیوں میں زیبر ، چھینک کی وہشت اور آخری امید بازی لے کئیں۔ بقیہ تمام تحرم بیں ہمی دل کو مجا کئیں ہتحنہ ببت بسندآيا \_معيد خليل الرحن احيدرآ باو-
- نونمال كاخاص نبرجون ٢٠١٥ ويزها دلنا نف پره كرمزه آشكيا -کہانیاں بھی بہت ام چی تعیس ۔ خاص طور بر مند ہولی بیلی اور موہ کا كازن بهت بهندة مي ملاح الدين احديقة ناز ابلوچتان -
- فاس نبر ج خ فاس تنا۔ سارا اللہ ببت بیند آیا۔ آخری اسيد تا ال ب عد بسند آيا - كبانيال ساري الجيي لكيس - عائشه خالفه مجكه تامعلوم -
- خاص نبر بہت زبروست تھا۔ زپور کہانی بھی اٹی جگہ خاص میں۔ مخترا ول آخري اميد مجي بهت احجالكا - باعنوان كبال يز حكرواني آ تحديل من آنوآ من بني كرياه كريدا كرينين برجور بوكيا-يتى باز يا هدكر والتى سبق حاصل : وا \_ اس طرح مستقبل ك كبالى ، چینک کی اہشت پڑھ کروانعی اہشت تحسوس ہوئی۔اس طرح ساری

كَبَانِيَالِ الْحِينَ مِنْ اللَّهِ عِلَيْ مِنْ اللَّهِ عِلَا قِبِلِ اللَّهِ عِلَا قِبِالْ الرَّالِي -ع جون كاشار، الاجراب تعاير ترام كبراليان الاجراب تعيين ما الله توري اميد لا إداب تفايه بإداري ببت مزاآيا محوزي كالتحفير بها كماني تھی ۔ اطنے جی بہت اوسے تھے تہا ہے بانیاں ایک ہے براہ کر ایک تمين عمير مجيد الوبه فيك متكه-

 آنام کیانیاں انظمیں ، لطفے ، اشعار ، نونمال مصدری اور نصور مے فاند اور تمام سلسنوں نے رسامے کو جار جاند لگاویے۔ تاولت آ فرى اميد (ائتيان احمد) في سد ٢٠١٣ م ك ناوك كويجي تجور وبا\_نیاز قدیر اکراچی -

و جون کا خاص مبر برا ای زبروست تحار سب کبانیان سبتی آ موز نحیں محترم جناب مسعود احمر برکاتی کا بہت شکر یک انعوں نے اتنا مزے دارر سال شائع كيا معبد اللہ في بن اشتياق احمد الله المعداد يور-

- آیا م کہا بال زیر وست تھیں اور سب نے ول کے تاروں کوچھو لیا۔سب ادیوں نے بہت اچھا لکھا۔لظا تف ہمی بس کمنے بیلے م الله عنه اور تونبال اویب شان وار تھے۔ ممل <sup>ش</sup>ارہ سرورت تا نوزمال لغت ماشا ، الله بهت ول مش ا در هسين تحا-اسامة ظغررا جاءآ ژاؤبليوا يي -
- جون کا خاص نمبر نهایت ول چسب اور مزے دار تھا۔ پا ہے میں مبت مز: آیا۔ تمام کہانیاں تیرہت تعبس ۔ لطیفے بھی اجھے گئے ۔شہر بالو محمود السكي -
- فاص نمبر بهت ای خاص تفار سب کبانیان بهت انجی تحی ادر مزے وار اکبانیوں کے ساتھ کماب کا تحذیجی بہت فاص تھا۔اس ناول كى حِكْمَ كُونَى ووسرا اول ليما جا ہے تھا۔ الصنى انعمارى وعمول۔
- سارى كمانيان بهت دل يسب تعين فصوصاً اشتياق احمد كا نادل سر بك ربا\_ ؤ حندورا (وقارمحن)، چينك كي دبشت (ثمينه یردین) ادر سوتا کا گاؤں (منظر عار اُن ) بھی معباری کہانیاں تعیس ۔ تمماري تالى (فرزاندروي اسلم) براء كرمزوجيس آيا- مجامد الرحمن م ثروت الرحن اكراحي -
- بیشدگی طرح اس بارجمی خاص نبرسیرسد تھا۔ ہرکہائی شان دار ا اراشتیاق احمد صاحب کائمل تا دل دل جسی عصر بورتی النا کف يندآ ي- انكل! معود احمد بركاتي صاحب بهت عي المحيى تحريري لكيت بن يعبيد الرحمن احيدرا باد-
- اشتیاق احمد صاحب کا دل چین = جمر نور ۲ بال بهت بیند آیا۔ مرورتن ميكو خائل نيس لكا - باتي يورا شار دسير بهك تها يسيف الرحمٰن ،
- مرورت بالكل مجى المحاليس لكالل الله تف بهت يسند آئے اشتاق

احمد كالممل ناول اور مسود، احمد بركاني مناحسيه تن تحريز " زمورا " أن جنتن تحريف ك جائي من من من المام كهانيال بهت بهندة مي الملم وريتي اور نونهال او بب المحل تحريرين تعين به الفرنس إدرا آن شارو بمبترين تعابه -رنيد اكر احيدا ! To Download visit paksociety.oom

 خام نبر بهت احما تما - الفي النسب ا كبانيان سب و كيه كر بہت امپھالگا۔ انگل! میرے یاس نونہال بک کلب کا کا رذے کیا میں برانے نونہال اس ہے منگوا مکیا : وں؟ فکزامہ علم۔ ملے برائے شاروں کی تنصیل کیمیے ۔

 تحریر پرا ای = بروسیول کی اہمیت معلوم ہوئی ۔ شہید کئیم محرسعید کی تحریر سبق آ سوز مثال برا حدکر پها چاه که برهاینه یکی محکومت منتنی نعال ہے۔ کہا کی سازش مزے دار کہائی تھی۔ باتی کہانیوں میں بھینسا اور میں انتما مجرم امیرا بحائی اچھینک کی دہشت مہونا کا گا دُل ادر منحہ بول بنی بہت پیند آئمیں۔ ناول آخری امید بس تحیک بی تھا۔ تحریر معلوبات بي معلوبات من معلوبات من معداضا فدموا و ذرفن کے بارے می تحریر بسندآئی۔ غرض کے برتج بریم ترین ارتکینیوں اورول بسیع ں سے مزین می ما کشی مالد قریش متعمر۔

 خاص نمبر داتی خاص نبر ثابت : وا - برکهانی ، برخمون اور برلفظ فاص تحار مرورق محى خوب ربارتام كهانيال ايك سے بر حكر ايك تعيس - شخي إز ، باعنوان ، شكار ، محور في كاتحذ بهي الحيمي تعيس -مضامين اورانسيس محى لا جواب تحيل ولونبال مصور علم وريح ، ادحر أوهر سے اليجي سلسلے بيں منه ذوالعقاره كرا جي -

👟 جون کا خاص نمبر واقعی خاص ہے تظمیس اور کبانیاں سب بہت ہی شان دار تعیں ۔سب سے الحجی کہانی سونا کا مح وَل می ۔ یز در کر مزہ آ ي نعب رسول مقبول ( فيا والحن فيا ) بهت بند آنى معمون بروى مجى امجالگا۔ آپ كاشكركز اربول كدا تناعالى شان رسالدمرتب كرتے ہیں ۔ محد صبیب الرحمٰن کراچی ۔

 جون کا شاره ز بروست تھا۔ مرور آن مھی شان دار تھا۔ نادل مھی ز بروست تحااور آب لوگوں کی محنت کا منھ بولٹا ثبوت تھاغرض کہ خاص نبريس برچيزشان دارهي -جوير سافاروني مرا چي -

 جون میں فاص نمبر یہ حاائ کی جنتی تعریف کی جائے گم ہے ہر تحریر ائی جگه برنبایت بهترین تمی به فاص طور برزیور، بحینسا اور هی اور بلا عنوان کیانی نے متاثر کیا ۔اشتیاق احمہ کے تاول آخری اسید نے خاص نمبر کامزه ۱۱ بالا کردیا نظلمیس مجمی سب بهت البیمی تحمیس یفرش که يودادسال بمترين تها ـ زبره كنول احد احكمة اسعلوم -

(۱) ماه نامه بمدر دنونهال = (۱۱۹ است ۱۵۰ عیسوی (۱

() ماه تامه بمدر دنونهال على المال المست ١١٨ ()

ONLINE LIBRARY

# = Color Ser

ایم ای نک کاڈائریکٹ اور رژبوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مَلُودُ مَكَ \_ \_ \_ بِهِ إِلَى مِنْ كَا يَرِ مَنْ يِراوِيو ہر اوسٹ کے ساتھ ہے۔ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور ایتھے پر نت کے ساتھ تبدیلی

الله مشبور معنفان ا كامُت كي مكمل رينج الكسيش ا ویب سائت کی آسان برازسنگ الله الناسير كوئي تجمي لنك ويرسيس

We Are Anti Waiting WebSite

الله الله في وي النيف فا تكز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ ميريم كواللي، تاريل كوالني بمبيريينه كواللي أمران سيريزاز مظير كليم اور ابن صفی کی جممل رینج ایڈ فری گئٹس، گنگس کو پہنے کمانے مے لئے شرنگ نہیں کیا جاتا

واحدویب سائث جبال بر كتاب تورنت سے مجى إاؤ تكول جاسكتى ہے ے ڈاؤنگوزنگ کے بعد پوسٹ پر تبسر ہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نگوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب این دوست احباب کو ویب سانت کالنگ دیگیر تمتعارف کر انیس

Online Library Far Pakistan





## تونهال لغت

しょうじしう, رققاريال 스 20:16을 (학교 20:01) 라양 (학교 10:12) ニヒー・ガレ

جيره کار 16312 كبشش أنه في والله وأيل 0 6 التنجراء بهنداء جالء قيدغانه 二十分 2 مج رسست -1:2:012- = Bi-1:1- = 7 二色分介 أفريف يتوسيف أناء ستايش رمار حست 032734 50/1/ مرتجعا يا بهوا به كملا يا دوا به افسرو و به

كُنْ شُ تُدُورار جیموز نے والا کنارہ کرنا۔ الگ ہونا۔ كبست بردار كناصى کناه گار \_ نافر مان \_ باشی \_ سرکش \_ تما صي 0 = 1 35 فيمتى پيتر - جمرا بر - تک - ہيرا-ا ش أو ب أسلوب طریقه -طرز - فرهنگ - بینع - انداز -

مستكرار باربارکبنا ۔ و ہرانا۔ جست ۔ بحث ۔ جسکزا ۔ 1112 5 سخلاطم موجول کاز در \_ بانی کے تھیٹر ہے ۔موج ۔لبر۔جوش ۔دلولہ۔ تَ لَا كُمُ م

> تو ت \_ او ا نا فی \_ حوصلہ \_ ہمت \_ 156 1/1/

ول داری په کتابی تنکین په و ل جو ني ول جُو تَي

ک ک ک ئسىد \_لِغْضَ به عدا دين \_ <u>:::</u>

0 5 2 6 ان لرنے کی بلا ۔ فزانہ ۔ فیزہ ۔ کودام۔ ئمنز ن أنتار "افتاريا بول مال-

(۱) ماونامه جمدر دنونبال على الها الله الكرية ١٢٥ (١٥٠ عيدي (١٥٠١) ماونامه جمدر دنونبال

